رسول التدصلي التاعليم جم ين حفرت زين، حفرت رقيه، حفرت أم كلوم، حضرت سيده فاطمه رمني الله تعالى عنهن كي مفصل سوالح احمات اورحالات واقعات ورئ ك ي ين جو امت کے لئے تھیجت آموز اور عبرت خیز ہیں۔ مُولَانُكُفتَى مُحْمُعاشق إلى بلندشهري مطلعيد

Quranic Studies Publishers)

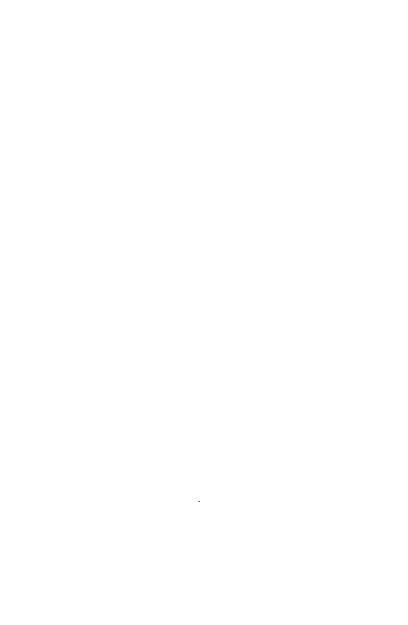



جري معرف ذيف ومعرف أن المعرف المعرف

حَضرت مُولانامُ فَتَى مُحَدِّعاشِق اللي بُلندشِ لِمُنْ

والمنافقة

#### جلاحق طاعت بحق ويحتب والتالي المالي المالي المالي المالية

ابتمام :خِصْرِلْمُفَاقْ قَايِينَ

طن جديد : جنادي الأني ١٣٣١ه - "كي ١١٠١ه

مطع : احد برادرز پرشرز، کراچی-

(Ourage Studies Publishers)

92-21-35031565, 35123130 : 🗗

info@quranicoublishers.com: ರಿಚ

mm.q@live.com

وبداك: ONLINE www.SHARIAH.com النالائن فریداری کے لئے تو بیت الائی

# 製さて不多

- بيت العلوم ، لا مور
- ٠ كتيرهانيه لا ١٩٥١
- كتيسياح شهيد، لا مور
  - ۵ کتروشدید، کوئد
- ت كتب خاندرشيدىيدراولبندى
  - كتياملاح وتلغ مدرآباد
  - اداره تالیفات اشرفیه ملتان

- ا کتیددارالعلوم،کراچی
- ادارة العارف، كرايى
  - وارالاشاعت، كرايى
  - عبدالقرآن، كراچى
    - التي الكتب، كرايي
  - مكتبة القرآن، كراجي
- م اداره اسلامیات، کراچی از مور

### فهرست مضامين

|                                         | رض ناشر                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| الى عنها                                | مستحضرت زينب رضي الله تعا                   |
| *******************                     |                                             |
| *****                                   | رت                                          |
| *************************************** | <u> هنرت ابوالعاص كامسلمان بونا</u>         |
| **************                          |                                             |
| **************                          | نا ت                                        |
| إبنعا                                   | حضرت رُقيد رضي الله تعالم                   |
| ************                            | مفرت عثمان رضى الله تعالى عنه <i>ت</i> فكاح |
|                                         | برت عبشه                                    |
|                                         | ببشه کود و باره جمرت                        |
| ******************                      | . يند منوّره كو جرت<br>. يند منوّره كو جرت  |
| ***************                         | ولاد                                        |
|                                         | قاتقات                                      |

وفات .....

EA

76

| AF  | حامه<br>حضرت إبراهيم رضى الله عنه<br>ابن سيّد البشر سرة ركونين صلى الله عليه وسلم |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 91  |                                                                                   |
|     | ضيمه<br>عاليس حديثي <u>ن</u>                                                      |
| 94  | جن کازیادہ رتعلق عورتوں ہے ہے                                                     |
|     |                                                                                   |
| 1+1 | ضروري مسئلے متعلقة لباس اور زيور                                                  |
| 1+4 |                                                                                   |
| 1.2 | ز لود                                                                             |

### عرضِ ناشر

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

الحديدة وتعبيلى على دسولة الكويم في أنظر كماب "رسول الله على والله على وسولة الكويم في أنظر كماب" رسول الله عليه وسلم كل صاحبز اويال" وراصل حفزت مولانا مفتى محمد عاشق إلى بلندشهرى رحمة الله عليه كى تاليف كبير "ميرسة مرة ركونين على الله عليه وسلم" كاليك باب ہے، جس ميں حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى مقدس صاحبز اويوں: حضرت زينب رضى الله عنها، حضرت رقيد رضى الله عنها، حضرت أمّ كلام رضى الله عنها اور حضرت سيده فاطه رضى الله عنها وقد رضى الله عنها وقد من الله عنها من من الله عنها من من مناسوان خوا من الله عنها وقد من الله عنها من مناسوان خوا من الله عنها وقد من الله عنها من مناسوان خوا من الله عنها من مناسوان خوا مناسو

اِفَادِهُ عَامِ كَ لِحَنَّ الْخَالَةُ الْمُعَنَّ الْفِضَةِ الْمِعْنَّ الْمِعْنَّ الْمُعَنَّ الْمُعَنَّ كَرَرِها ب، الله تعالى اپنی بارگاه میں شرف قبولیت عطافر مائے اور قار تین کے لئے اس سماب کوهیقی معنی میں نافع بنائے ، آمین ۔

ماك زما مُخْلَفُ شِيْنَا فِي تَدِّيْ الْأَلْوَلُولِيَّ الْفِيْلِيِّ الْفِيْلِيِّ الْفِيْلِيِّ الْفِيْلِيِّ

عيخرالحرام عمااه

<sup>(</sup>۱) بجماللهٔ "میرت سرور کونین صلی الله علیه دسلم" کی دوجلدی "ادارة المعارف کراچی" سیمثانع موکرمنظرهام پرآگی بین - (ناشر)

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ اما بعدء الله رَبّ العرّت في محض اين قضل وكرم سے انسانوں كى بدایت کے لئے ان ہی میں سے پیغیر بھیج تاکدانان ان سے اپنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سیکھیں جواللہ رّتِ العزّت کو پہند ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں وہی طرز اِنتیار کریں جواللہ زَبِّ العزّت نے ان کے پیفبروں کے واسطے سے ان تک بھیجا۔ پیغبرصرف تول ہی سے بتانے والے نہیں ہوتے تھے بلكمل كركي بحل إكحات تحواى لئے جنات بالما تكدرسول بنا كرفييں بينج كتے كيونكدانساني زندگي ك تنام شعبول كوكرك وكهانا انسان بى كاكام ب، چونك كرك وكهانا اورهل برؤالنا بهي مقصود تهااس لتح حضرات انبيائ كرام عليهم الصلوة والسلام في عملى طور يرجى انساني زعد كي مين بيش آف والے كامول كى رہبری کی تاکدامت ان کی بیروی کر سکے اور ان کے عمل کا اِفترا کر کے اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو۔

حضرات انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے ہے پیتہ چاتا ہے کہ ان میں سے بعض حضرات نے صنعت وحرفت و دستکاری بھی کی ہے اور بعض حضرات نے نظام سلطنت بھی سنبھالا ہے۔ اکثر پیغیبروں کی زندگی سے قوموں کے عروج وزوال اور فتح وظاست کے رُموز آ شکارا ہوتے یں۔ غرض کدتمام وہ أمور جو إنسانوں کی زندگی میں پیش آیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں اُمتوں کو اُن ہے مل کی راہ ملتی رہی ہے، بالخصوص سیّدالا نبیاء والاصفیاء سیّدنا حضرت محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی زندگی تو کتاب مبین کی طرح اس طریقے پر محفوظ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ پوشیدہ نبیں ہے، سب پچھ عیاں اور ظاہر ہے، پر خض کوآپ کی زندگی ہے سیتن ال سکتا ہے۔

سیدعالم صلی الله علیہ وسلم نے بازاروں بیں تبلیغ بھی کی اور چیزوں کا بھاء بھی کیا ہور چیزوں کا بھاء بھی کیا ، بیوہ مورتوں ہے بھی کیا اور کنوارک مورت ہے بھی، بیو بول کے پہلے شوہر ہے جواولاد تھی ان کی پرویش بھی کی، ای بھی بالا، بیٹیوں کی شادی بھی کی، ان سب ان کی پرویش بھی کی، ان سب امور بیں اُمت کے لئے اُسوہ ملتا ہے، آپ کا اُٹھنا بیٹھنا، رفار وگفتار، سونا جا گنا، کھانا بینا وغیرہ وغیرہ سب بچے معلوم ومنقول ہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اِزدواجی زندگی اور آپ کی از دائج مطبرات کے سوائح حیات اور دافعات زندگی احقر نے ایک کتاب میں جمع

<sup>(</sup>١) كتاب كانام" أمت ملسكاما يمن" -

کردیے ہیں،اب اس رسالے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز او بول کے حالات کا اور ماہوں، اور مقصد ان دونوں کتا بول کے لکھنے سے ہیں ہے کہ اُست اون کو پڑھ کر اولا دکی پر قریش و پر داخت اور بیاہ شادی کرنے کے بارے میں باوی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتاع کر سکے، اور ایٹی ہو بول اور بیٹیوں کو سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتاع کر سکے، اور ایٹی ہو بول اور بیٹیوں کو سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر الوں میں رہنے والی مقدی مستورات کے تقش حیات پر چلا سکے۔

سندعالم سلی الله علیہ وسلم کی ہویوں اور بیٹیوں رضی الله تعالی عنهن کا دین کے لئے تکلیفیں سبنا، آخرت کا فکر مند ہونا، بھوک و بیاس پر مبر کرنا، ذکر اللی میں مشغول رہنا، گھر کے کام کاج سے عارت کرنا اور دین سکھنا اور اس کو پھیلا تا، صدقہ و خرات میں بے مثل ہونا، ہاتھہ کی کمائی سے صدقہ کرنا، جہاد و غروات میں بے مثل ہونا، ہاتھہ کی کمائی سے صدقہ کرنا، جہاد و غروات میں شریک ہونا و غیرہ و غیرہ سلے گا۔ مسلمان عورتوں کو ان اُمور میں ان مقدم کے فواتین کا ابتاع کرنا لازم ہے، جنہوں نے نبوت کے گھرانوں میں سنید عالم سلی اللہ تعالی و اللہ علیہ و اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار کرکا میابی حاصل کی ، رضی اللہ تعالی عنہیں۔

آج کی مسلمان کہلانے والی عورتیں دین سے جاہل اور آخرت سے عاقل ہور آخرت سے عاقل ہور آخرت سے عاقل ہور آخرت سے عاقل ہورائی زندگی ان طریقوں پر گزارئے کوجن پر چل کرسیّد عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں بارگاہ خداوندی بیس مقرّب ہو تیں ، عاریجھ کر کا فرلیڈیوں اور مشرک عورتوں اور فیشن ایسل ماڈرن نصرانی یہودگ عورتوں کے طور وطریق کو پہنے کہ ہیں۔

اس پرسب محدثین اورمؤرّ خین متنق ہیں کے سیّدِ عالم صلی اللّه علیہ وسلم نے گیارہ نکاح کے جن میں سب ہے پہلی بیوی حضرت خدیجے رضی اللہ تعالیٰ

تنها تھیں ،ان کے علاوہ اور تھی بیوی ہے آپ کی اولا دنہیں ہوئی ، ان ہی کے بطن سے آپ کے صاحب زادے اور صاحب زادیاں تولد ہو کمیں ، اور ان کے

ملاوہ آپ کی بائدی مار سے قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک صاحب زادے تولد

وے جن کا اسم گرامی إبراہیم تھا۔ اس پر بھی سب کا إِنَّفَاق ہے کہ سیّدِ عالم صلی نله عليه وسلم كے صاحب زادوں ميں سے كوئى بھى سن بلوغ كونييں پہنچا، سب · بحبین بی بس وفات پائی ، البته آپ کی صاحب زادیاں بڑی ہو کیں اور ان عاداديال بھى ہوئيس اورسب في اسلام قبول كيا اور مديند منور وكو جرت كى۔

> "الاستعاب" مين للحابك واجمعوا انها ولدت له ادبع بنات كلّهن ادركن

الإسلام وهاجرن وهن زينب وفاطمة ورقية وأم

رّ جمه: - اس يرمب متنق بين كه حضرت خد يجه رضي الله تعالى عنهاك بطن سي تخضرت صلى الأيعليه وملم كي حيارصا جزاديان تولد ہوئی اسب نے اسلام کا زماند پایا اور اسلام قبول کیا اور جحرت کی ، ان کے اسائے گرامی سے ہیں: حضرت زینب، حضرت فاطمه، حضرت رقيه، حضرت أمّ كلثوم رضي اللَّه عنهن \_

اس ميس سيرت نگارون كابهت إختاء ف يه كدستيدعالم صلى الله عليه وسلم

كے صاحبزادے كتنے تھے؟ اور إختلاف كى وجہ يہ ب كدان سب نے بجين بى میں وفات پائی اور اس وقت عرب میں تاریخ کا خاص اہتمام ندتھا، اور اس وقت سحابہ جیسے جاں خارجھی کشر تعداد میں موجود نہ تتے جن کے ذریعے اس دقت کی بوری تاریخ محفوظ ہوجاتی۔ قادہ کا تول ہے کہ حضرت خدیجہ رضی الله تعالی عنها كے بطن ے آنحضور سلى الله عليه وسلم كه دوصا جز ادے اور جارصا جز اديال پیدا ہوئیں، ایک صاحبز ادے کا نام" تاہم" تھا، جو پاؤں چلنے ملکے تھے، ان ہی ك نام يرة مخضرت ملى الله عليه وملم كي كنيت "ابوالقاسم" مشبور بوتي - دُوسر ب صاجر اوے كانام "عبدالله" تها، وه بهت الله معنین میں وفات پا گئے۔ بیر وسوائح کے بڑے عالم زبیر بن بکارگا قول ہے کہ سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد اور ترتب ہول ہے: پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، وہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑے تھے، ان کے بعد حضرت زینب اور ان کے بعد حضرت عبدالله كى دلادت مولى، ان عى كالقب " خيب "اور" طابر" مشهور موا، ان کی پیدائش نبوت کے بعد ہوئی تھی۔ان کے بعد حضرت أم كلثوم اوران کے بجد حضرت فاطم اوران کے بعد حضرت رُ تیا کی ولادت ہوئی ، رضی اللہ تعالی عنهم اجتھیں، پھر مکمہ ہی میں دونوں صاحبز ادول کی دفات ہوگئ، پہلے حضرت قاسم کی اوران کے بعد حضرت عبداللَّه گی۔

<sup>(</sup>۱) ''الاستیعاب'' میں زبیر بن بکارگی بیاتسریؓ حضرت خدیجے گئے تذکرے میں لکھی ہے، لیکن حضرت فاطمہ اُک تذکرے میں فرمایا ہے کہ بنات طاہرات کی پیدائش کی قرتیب سیج اخبار متواترہ کے اعتبارے ایوں ہے کہ اقال حضرت زینب، دوم حضرت کرتے، سوم حضرت اُنم کلشوم اور چہارم حضرت فاطمہ رضی اللہ عمین ۔ ۱۲

ان دونول بزرگول کے قول معلوم ہوتا ہے کہ آتخضرت صلی اللہ عليه وسلم كے صرف ووصا جزادے (حضرت قاسم اور حضرت عبدالله رضي الله تعالیٰ عنبما) حضرت خدیجے رضی اللّٰہ عنبا ہے تولد ہوئے ، ان کے علاوہ تیسرے صاحبزادے حضرت إبراہيم رضي الله نتعالیٰ عند مدينه طيب ميں آپ کي لونڈي حضرت ماربيرضي الله عنها ہے بيدا ہوئے۔اس حباب سے آنخضرت صلى الله علیہ وسلم کے تین صاحبز اوے ہوئے اور یہی اکثر علاء کی تحقیق ہے۔ بعض علاء نے" طیب" اور" طاہر" علیمہ الوکوں کے نام بتائے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ خصرت عبدالله کے بید دنوں لقب نہ تھے بلکہ مید دوصا حبز ادے ان کے علاوہ تھے۔ اس طرح آبخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پانچ صاحبزادے ہوجاتے ہیں۔ اور بعض علماء کا بیتول بھی ہے کہ" طبیب" اور" طاہر" دونوں ایک ہی

صاجز ادے کے نام تھے، اور حفزت عبداللہ ان کے علاوہ تھے ، اس حساب سے آنخضرت صلی الله علیه دسلم کے جارصا جز ادے ہوتے ہیں ، اور بعض علاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سات صاحبزادے تھے: ا- حضرت قاسم، ۲- حضرت عبدالله، ۳- حضرت طيب، ۴- حضرت مطيب،

٥- حضرت طاهر، ٢- حضرت مطير، ٤- حضرت إبراهيم، رضي الله تعالى عنهم اجمعین الیکن اکثر علاء کی تحقیق ہی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے تین ہی صاحبزادے تھے، رضی الله تعالی عنیم۔

چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبز ادے بھین ہی میں وفات یا گئے ، ان کے حالات مقول نہیں ہیں ، اس لئے ہم نے اس رسالے میں سرف آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی صاحبزاد یوں کے حالات جمع کرنے کا ارادہ کیا ہے، البتہ خاتمہ الکتاب میں حضرت إبراہیم رضی اللہ عنہ کے حالات جمع کردیے ہیں جو کتب اُحادیث ویریم میں ملتے ہیں اور جن کا معلوم ہونا مسلمانوں کے لئے باعث تصیحت وہدایت ہوگا۔ ناظرین سے درخواست ہے کہا حفز کواورا حفز کے مشارکتے اور والدین کواپنی خصوصی دُعاوَل میں یا دفر ما کیں۔

محمدعاشق اللي بلندشهري عفاالله عنه مغر ٢٤ ١٣ ه



### حضرت زيين رضى الله تعالى عنها

میہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دماجزادی ہیں بلکہ بعض علاء نے ان کو آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولا دیتایا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت قاسمؓ کی دکا دت ان کے بعد ہوئی۔ این الکھی کا یہی تول ہے اور لکھا ہے کہ حضرت قاسمؓ کی دکا دت ان کے بعد ہوئی۔ این الکھی کا یہی تول ہے اور علی بن عبدالعزیز الجرجانی ؓ نے حضرت قاسمؓ کو بڑا اور حضرت زینے کو چھوٹا یتایا ہے۔ ہاں اس پر سب شفق ہیں کہ صاحبز او یوں ہیں سب سے بڑی حضرت زینب رشی اللّٰہ عنہا تھیں۔

ان کی پیدائش سے میلاد نبوی میں ہوئی ایعنی جس وقت وہ پیدا ہو گی استعاب استعاب کا مرشریف میں ہوئی ایعنی جس وقت وہ پیدا ہو گی استعاب کا مرشریف میں سمال تی ۔ ردی و بنی الاستعاب اللہ علیہ وسلم کی بعث میں سمال کی عمر میں ہوئی تی ، اس حساب سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی کے الالین وی بری بعث ساب سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی کے الالین وی بری بعث ساب سے بہا گرز رے اور تی ، سال ای کے بعد بشرکین کی طرف سے سید عالم صلی سے پہلے گزر سے اور تی ، سال ای کے بعد بشرکین کی طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تی بریال وی بینی شرکیک رہیں ۔ گے۔ نبوی میں آنخضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کی بہنیں شرکیک رہیں ۔ گے۔ نبوی میں آنخضرت

صلی الله علیه دسلم اورآب کے ساتھیوں کوشعب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا، دہاں تین برس تک قیدر ہے اور فاقوں پر فاقے گزرے، ان سب مصائب میں حضرت خدیجے رضی الله تعالی عنها اور آئخضرت سلی الله علیه وسلم کی او فا دسب ہی شریک دہے۔

7,67

سيدعالم صلى الله عليه وسلم في ان كا نكاح حصرت ابوالعاص بن الربيج ے كرديا تھا،" ابوالعاص"ان كى كنيت ب،ان كانام كى فے" لقيط"اوركى فے "زير"اوركى في مصمم" تاياب (وقيسل غيسو ذلك) ،حضرت الوالعاص حضرت خدیجے رضی الله عنها کی بهن باله بنت خویلد کے بیٹے تھے،اس طرح وہ <u>حضرت زیمتب رضی اللّه عنها کے خالدز او بھائی ہوئے ۔ مکہ میں اللّٰہ عنها کے بوزیش</u> مال دارى اور تجارت وامانت ميس برى أو يُحى تقى \_ بعثت سے يملے بھى سيد عالم سلى الله عليه وسلم كوان سے كراتعلق تفار بعض علاء نے يہي كہا ہے كه انہوں نے سیّد عالم صلی الله علیہ وسلم ہے موا خات کر لی تھی، یعنی آپ کو اپنا بهائي بناليا تفا\_ ا (الاصاب) حضرت زینب رضی الله تعالی عنها سے ان کا تکاح مکه میں ہوگیا تھا،

ال وقت تك حضرت خديج رضي الله تعالى عنها بهي زنده تحيين، حضرت ابوالعاص

ادخلتها بها على أبي العاص حبن بني عليها-١٢

<sup>(</sup>١) صرح بذالك في الإستيعاب حيث قال في ذكر القلارة كانت خديجة قد

کلدین سلمان نہیں ہوئے بلکداسان م قبول کرنے سے اِنکار کردیا، گرمٹر کین مکد کے کہنے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنبا کو طاق بھی نہیں دی، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وہلم نے ان کی اس بات پر تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ابوالعاص نے بہتر ین دامادی کا شوت دیا۔ یہ دافعات ابتدا کے اسلام کے ہیں، ابوالعاص نے بہتر ین دامادی کا شوت دیا۔ یہ دافعات ابتدا کے اسلام کے ہیں، اس وقت احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لئے یہ سوال بید آئیں ہوتا کہ مسلمان مورت کا فرکے اکار میں کیوگر رہتی رہی؟ پھر جب صنور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدید منورہ کو ججرت فرمائی کو اپنی المیہ حضرت سودہ اور اپنی علیہ وسلم نے مدید منورہ کو ججرت فرمائی کو اپنی المیہ حضرت سودہ اور اپنی صاحبز ادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت اُم کلاؤم رضی اللہ عنہا کی بلایا لیکن صاحبز ادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت اُم کلاؤم رضی اللہ عنہا کی بلایا لیکن حضرت ذینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شو ہر کے پاس ہی رہیں۔

- 50

براک حضرت زینب رضی الله عنها مکدی میں اپنے شو ہر کے پاس رہیں، جی کا کدان کو حالت بشرک ہی ہیں چھوڑ کر سمجے میں غزوہ بدر کے بعد مدیند متورہ کو جرت فرمائی۔ حضرت ابوالعاص ڈرمائد کفر میں مشرکین مکد کے ساتھ بدر کے موقع پر مسلمانوں سے لڑنے کے لئے آئے، جنگ میں شرکیک ہوئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حضرت ابوالعاص بن افریح ویگر مشرکین کے ساتھ قید مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حضرت ابوالعاص بن افریح ویگر مشرکین کے ساتھ قید کرکے مدینہ لائے گئے ، ان کو حضرت عبداللہ بن جبیر بن العمان الانصاری رضی اللہ عنہ نے وہن پہنچ تو

<sup>(</sup>١) قال في الاستبعاب واثنني عليه يذَّلك خيرًا ١٢

تیدیوں کوچیمزانے کے لئے حضورا فدی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کا فدیہ (جان کا بدلہ) بھیجا، ہرایک قیدی کے عزیزوں نے کھے نہ کھے بھیجا تھا، حضرت زینب رضی اللّه عنهانے اپنے شوہر کوچیٹرانے کے لئے عمرو بن الربّع کو مال وے كررواندكيا (يرحضرت ابوالعاص كے بھائي تھے) اس مال ميں ايك بار بھی تھا جو مطرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے شادی کے وقت مطرت زینب رضى الله عنهاكو ديا تهاء اس باركركو وكيوكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كوحضرت خدیج یادآ تمکی اورآب پر بہت رفت طاری ہوگی اور جال شار صحابہ ہے فر مایا كه: تم مناسب مجموتو زينب (رضى الله عنها) كے قيدى كو يوں بى چپوڑ دواور اس كامال بھى دائيس كردو۔إشاروں يرجان دينے دالے صحابة نے بخوشى قبول كيا اورسب نے کہا: جی ہم کو ای طرح منظور ہے۔ چنانچے حضرت ابوالعاص جھوڑ ویے گئے لیکن سیدعالم سلی الله علیه وسلم فے ان سے سیشر طاکر لی کدزینب (رضی الله عنها) كومكه جاكر دينه كے لئے رواندكردينا۔ چنانچرانہوں نے بيشرط منظور كى اور پراس كو پوراكيا، جس كى وجه عسيدكونين صلى الله عليه وسلم في ان كى تعريف كااوريفرمايا: "حدثني فصدقني ووعدني فوفي لي" (ليمي ابوالعاص نے بھی سے بات کی اور یج کہا اور جھ سے وعدہ کیا جے بورا کیا)۔ چنانچ حضرت ابوالعاص کے مکه معظمہ بھی جانے پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا جرت کر کے شفق دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آگئیں، کیکن اجرت کے وقت حضرت زینب رضی الله عنها کوبیدور دناک واقعہ پیش آیا کہ جب

(١) الاصلية أسدالغاب ١٢

وہ جرت کے إرادے سے تکلی تو بہارین الاسوداوراس کے ایک اورسائھی نے ان کوتکلیف پہنچانے کا اِرادہ کیا، چنانچہ ایک نے ان کودھکا دے ویاجس کی وجہ ے وہ ایک پھر پر گر پڑی اور ایک تکلیف پیٹی کے حمل ساقط ہوگیا، یہ تکلیف تاة م آخر چلتی رای اور یمی ان کی وفات کا سبب بن ۔ اور بعض کتب میں یوں تکھا ے کہ حضرت ابوالعاص تے ان کومدینہ متورہ جانے کی اِ جازت دے دی اور ان كردواند مونے سے بل بى شام كورواند مو كئے۔ جب وہ بجرت كے لئے گھر ے تکلیں تو ہبارین الاسود اور اس کے ایک ساتھی نے ان کو جانے ہے رو کا اور تھریس واپس کردیا،اس کے بعد سیّدِعالم صلی اللّہ علیہ وسلم نے ان کوہمراولا نے کے لئے مدینہ منورہ ہے آ دی بھیجا جس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔حضرت زینب رضی الله عنہا کو جو تکلیف پیچی اس کے بارے میں سیّد عالم سلِّی اللَّه علیه وسلم نے قر مایا: وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جومیری محبت میں ستاني گئاپ

#### حضرت ابوالعاص كامسلمان مونا

ہدایت الله کے قبضے میں ہے، حضرت ابوالعاص کا واقعہ کتنا عبرت خیز ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے دوستِ خاص بھی ہیں اور واماد بھی، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صاحبز ادی گھریس ہے مگر مسلمان نہیں ہوتے، بیوی سے اس قدر محبت ہے کہ شرکین مکہ کے زور دینے پر طلاق نہیں دیتے، بدر میں قید ہوئے اور قیدے آزاد ہوکر بیول کو مدیند منورہ سے دیا گر ابھی تک اسلام تبول نیس کیا، پھر جب الله رتب العزت نے ہدایت دی تو برای خوشی سے اسلام ك صلقه بكوش مو ك ، حس كا واقعديد ب ك في مكد ب بحقه يبلي انبول أيك قافلے کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا قریش کے بہت ہے مال آ و مصرما تھے پر تجارت كے لئے ساتھ لے ملتے ، جب واپس ہوئے تو حضور الدى صلى الله عليه وسلم كا ايك دسته جس كے امير معزت زيد بن حارث رضى الله عند تھے، آڑے آيا اوراس دے نے اس قافلے کا مال چھین لیا اور یکھالوگوں کو قید کرلیا، حضرت ابوالعاص قيدين شآع بلك بعاك كرمدية منوره على كي اور دات كوحفرت زینب رضی الله عنها کے پاس پنج کر پناه مانگی، انہوں نے پناه دے دی، جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم فجركى نمازے فارغ ہو گئے تو حضرت زينب رضي اللَّهِ عنها في زور عن يكاركركها كد: "أيُّها النَّاسُ إِنِّي أَجَرُّتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ السورينيع" (اللوكوايس في ابوالعاص كويناه دے دى ہے) جضور اقدى صلى الله عليه وسلم في صحابه كرام رضى الله عنهم كي طرف متوجه: وكرسوال قرمايا: كيا آپ حفزات نے سناہ زینب نے کیا کہا؟ حاضرین نے کہا: بی بال ہم نے سنا!اس منصف عادل صلى الله عليه وسلم پر ہر دوعالم قربان ، جس نے سحابہ کرام رضى الله تعالى عنهم كاجواب من كرفر مايا: "أمَّا وَالَّذِي تُفْسِي بيدِهِ مَا عَلِمْتُ بِذَالِكَ حَتَّى سَيِعْتُهُ كَمَا سَيعُتُمْ (لِين تَمَال ذات كى جس ك تِف س يرى جان ہے، اس وقت سے پہلے مجھے بھی پیونیس تھا کدابوالعاص مدینہ ش ہیں اور ان کوزینب نے پناہ دی ہے، مجھے اس کاعلم ای وقت ہوا ہے، جبکہ تمہارے کان

میں زینب کے اعلان کی آواز مینی )اس کے بعد فر مایا کداد فی مسلمان بھی کسی کو یناه وے دی توسب سلمانوں کوائی کا پورا کرنالازم ہوجاتا ہے۔

پھر بیفر ماکرآ ہے سلی اللّٰہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللّٰہ عنہا کے باس

يتج اوران سے قرمایا كدابوالعاص كواچى طرح ركھتا اور ميال بيوى والے تعلق كو نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان کے لئے حلال تبیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللّہ عنہا نے عرض کیا کہ بیا پنامال لینے کے لئے آئے ہیں، بین کرسیّدِ عالم صلی اللّٰہ علیہ

وسلم نے اس دیتے کو جمع کیا جنہوں نے ان کا مال چھینا تھااور فر مایا کہ اس شخص (ابوالعاص) كاج تعلق جم سے ہاس سے آب لوگ واقف ہي اوراس كا

مال تم لوگوں کے ہاتھ لگ کیا ہے جوتمہارے لئے اللّٰہ کی طرف سے عنایت ہے، کیونکہ دارالحرب کے غیرمسلم کا مال ہے، میں جا ہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ إحمان كريں اور جومال اس كاليائي واپس كرويں، ليكن اگرتم إيمان

کروتو میں مجورتیں کرسکتا،ای مال کے تم بی حق دار ہو۔

يين كرسب نے عرض كيا كه جم ان كامال واليس كردية بين، اور پھر اس يوعل كيا اورجو مال ليا تقاده ساراان كودائي وعدياءاس مال كو ل كروه مك معظمہ پہنچے،اورجس جس کا جوحق ان پر بنما تھاسب ادا کر دیا،اوراس کے بحد کلمہ شَهَادت "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّا اللهُ وَآشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ" كَي

ول سے برد حااور مک والول سے کہا (میں نے بہال کینجنے کی کوشش اس لئے کی اور) مدینہ میں گلمہ پڑھنے کے بجاتے یہاں گلمہ إسلام پڑھا کہ اگروہی اسلام

قبول کر لیتا تو تم لوگ میجھتے کہ ہمارے مال مارنے کے لئے مسلمان ہوگیا ہے،

اب میں نے تمہارے تمام حقوق ادا کردیے ہیں اور اسلام تیول کرلیا۔ اس کے بعد حضرت ابوالعاص رضی اللّہ عند آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ متورہ چلے مجھے اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی حضرت فی مدینہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی حضرت فی مدینہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی حضرت فی دینہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی حضرت فی دینہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی حضرت فی مدینہ وسلم نے ایک سات دوبارہ ان کا نکاح فر مادیا۔

ر بیسب میں ہے۔ چھرسال کے بعد حضرت زینب رضی اللّہ تعالیٰ عنبا حضرت ابوالعاص رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دوبارہ آئیں اور ان ہی کے نکاح میں وقات پائی۔ حضرت ابوالعاص رضی اللّہ عنہ نے ذی الحجہ سلاجے میں وقات پائی، رضی اللّہ دارضاہ۔ (")

#### أولاو

حضرت زینب رضی الأرعنها کے بھن مبارک سے ایک صاحبر ادہ اور ایک ساحبر ادہ اور ایک ساحبر ادہ اور ایک ساحبر ادہ اور ایک ساحبر اوہ کا نام ملی تھا۔ شخ کہ کے روز آنخضرت سلی اللّه علیہ وسلم کے بہاتھ سواری پرجو ' علی' سوار تھے وہ بھی علی بن الی العاص ہیں۔ انہوں نے بن بلوغ کے قریب آنخضرت سلی الله علیہ دسلم کی موجودگی ہی ہیں وفات ہائی۔ ان کی بہن حضرت اُما مدرضی الله عنها سے آنخضرت شلی الله عنها سے آنخضرت شلی الله علیہ دسلم کو بہت مجت تھی ، ایک مرجد آپ کے باس کہیں سے آنکے شرت سلی الله علیہ دسلم کو بہت مجت تھی ، ایک مرجد آپ کے باس کہیں سے آنکے ہارآ عمیا تھا، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے گھر والوں میں

(٣) أمدانتاب... (٣) أمدالتاب. ١٢ (٣) الاصاب... ١٢

<sup>(</sup>١) وقيل وردها إليه بالنكام الأول واختلف الروايات في ذلك ١٢ منه

ے اس کو دُوں گا جو بچھے سب سے زیادہ محبوب ہے، بیار شادین کرعورتوں نے سجھ لیا کہ بس اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ عنہا کے سطح بیس وال دیا۔ (۱)

قطرت امامہ رسی اللہ عنہا ہے جیے ہیں وال دیا۔ حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت سیّد ناعلی

رضى الله عند نے ان کی بھا نجی حضرت أمامه رضی الله عنها سے نکاح فرمالیا تھا، ان کواس کی دصیت حضرت سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها نے کی تھی۔ پھر حضرت علی

رضی الله عنه کی وفات کے بعد حضرت نوفل بن مغیرہ رضی الله عنه سے حضرت. أمامه رضی الله عنها كا نكاح بهوا، ان سے ایک صاحبز ادہ يجي نامی كی ولادت

ا ما مدر کی الکہ تعمیا کا رواں ہوا ، ان سے ایک صابحر ادو میں ما کی کا ولادت ہوئی ۔ لیکن بعض علماء نے بیے بھی کہا ہے کہ نہ حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ان کے بطن مبارک ہے کوئی اولاد ہوئی ، نہ حضرت نوفل رضی اللّٰہ عنہ سیاری

نکاح میں ان کے بطن مبارک ہے کوئی اولا د ہوئی ، نہ حضرت نوفل رضی اللہ عند کا تا ہیں۔

کنکاح میں۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل شریف صرف حضرت سیّدہ فاطمہ رضی

الله عنها عليه وسلم إلى من ريب رك من الله عنها عليه وسلم إلا من الله تعالى عليه وسلم إلا من فاطعة و (")

<sup>(</sup>١) الاصابد١١

<sup>(</sup>٢) أسدالغابد١١

<sup>(</sup>٣) الاصابيد ١٢

وفات

معنے منے دین رشی اللہ عنہائے معنی وفات پائی، آپ سلی اللہ علیہ و کا منہائے میں وفات پائی، آپ سلی اللہ علیہ و کا منہائے میں وفات پائی، آپ سلی اللہ علیہ و کا منہائے ہیں ہوجود تھے، جب آپ تبر کے اوپر تشریف لائے تو فرمایا کہ جھے زینب کے ضعف کا خیال آگیا، میں نے اللہ تعالی سے وعائی کہ قبر کی تھی اور اس کی تھین سے زینب کو کھوظ فرمادے ، اللہ تعالی نے وعاقبول فرماکر آسانی فرمادی۔ (۱) سے زینب کو کھوظ فرمادے ، اللہ تعالی نے وعاقبول فرماکر آسانی فرمادی۔ (۱) کے منہ کا دو اس کی تھیں اللہ تعالی نے دُعاقبول فرماکر آسانی فرمادی۔ (۱)



## حصرت رُقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت زقیہ رضی اللّه تعالیٰ عنہا سیّدِ عالم صلّی اللّه علیہ دسلم کی دُومری صاحبزادی ہیں،اس پرسب کا اِنْفاق ہے که حضرت زینب رضی اللّه تعالیٰ عنہا سب صاحبزاد یوں ہیں ہڑی تھیں،ان کے بعد حضرت اُمّ کلثوم اور حضرت رُقیہ رضی اللّه تعالیٰ عنہا ہیدا ہو گیں،ان دونوں میں آپس میں کون می ہڑی تھیں،اس

میں سیرت لکھنے والوں کا اِختلاف ہے، بہر حال سید ونوں بہنیں اپنی بہن حضرت زینب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے تیجو ٹی تھیں۔

ان دونوں بہنوں کا نکاح ابولہب کے بینوں عُنْبَ اور عُنْبَ ہے۔ آنخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم نے کر دیا تھا، حضرت رُقیدرضی الله تعالی عنها کا نکاح عتبه سے اور حضرت أمّ کلثوم رضی الله تعالی عنها کا نکاح عتبیه سے ہوا

تھا، ابھی صرف نکاح بی ہوا تھا، رُخصت نہ ہونے پائی تھیں کر آن مجید کی سورت "تبَّتْ یَدُا آبی لَهَبِ" نازل ہوئی، جس میں ابولہب اوراس کی بیوی (آئم جیل) کی ذرت (اُرانی) کی تئی ہے اوران کے دوزخ میں جانے ہے

مطلع کیا گیا ہے، جب بیسورت تازل ہوئی تو ابولہب نے اپنے بیٹوں سے کہا

کہ جمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹیوں کو طابات دے دو، ورزتم سے میرا کوئی واسط نہیں۔ ابولہب کی بیوی اُم جمیل نے بھی بیٹوں سے کہا کہ بیدونوں لڑکیاں (بیعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزا دیاں، العیاذ باللہ) بددین ہوگئ ہیں لہٰذاان کو طلاق دے دو، چنانچے دونوں لڑکوں نے ماں باپ کے کہنے پڑھل کیا اور طلاق دے دی۔ (۱)

#### حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه تكاح

جب حضور اقد س ملی الله علیه وسلم نے اپنی صاحبز ادی حضرت رُقیہ کا کا عتب کیا تواس کی خبر حضرت عثمان کولی، وہ اس وفت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس خبر سے ان کو بڑا ملال ہوا، اور بیحسرت ہوئی کہ کاش میرا نکاح محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی صاحبز ادمی رُقیہ سے ہوجا تا۔ بیسوچے ہوئے اپنی خالہ حضرت سعد کی رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے تذکرہ کیا، خالہ صاحبہ نے ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہاں سے چل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باس آئے اور ان کو اپنی خالہ کی باتیں ہو انہوں نے اسلام کی ترغیب و سے ہوئے کہی تھیں، حضرت صدیتی اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی باتوں کو مراجے ہوئے کہی تھیں، حضرت صدیتی اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی باتوں کو مراجے ہوئے دور بھی وعوت اسلام پیش کی اور فرمایا:

"ويحك يا عشمان انك لرجل حازم ايخفى عليك الحق من الباطل لهذه الأوثان التي يعبدها قومك اليست حجارة صما لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع -

ترجمہ: -افسوں اے مختان! (اب تک رعوت حق تم نے قبول خیس کی ) تم تو ہوشیاراور بجھدارا وی ہو، حق اور باطل کو بچیان سکتے ہو، یہ بت جن کوتبهاری قوم پوجتی ہے کیا کو نگلے پھڑ نہیں بیں جو نہ بنتے ہیں شدد کجھتے ہیں، شافع ضرر پہنچا کتے ہیں۔

ہیں جونہ سنتے ہیں نہ د کیھتے ہیں ، نہ نفع ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ بیس کر حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک آپ نے بچ کہا ، بیہ با تیں ہوہی رہی تھیں کہ سیّدِ عالم صلی اللّٰہ علیہ دسلم حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کوساتھ لئے تشریف لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے اسلام قبول کرلیا۔

ان ہی دِنوں میں ابولہب کے بیٹوں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادبوں کو طلاق وے دی تھی، لبندا آتخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت ما تحضرت ملی اللہ عنہ کردیا۔ اس معلوم ثرقید رضی اللہ عنہ کردیا۔ اس معلوم بوتا ہے کہ حضرت اُئم کلثوث ہے بڑی تھیں، دونوں کو ایک ساتھ طلاق ہوگی تو بظاہر عشل کا مقتضا ہے ہے کہ پہلے بڑی دُختر کی شادی کی ہوگی۔ (واللہ تعالی اعلم)۔

<sup>(</sup>١) الاصاب-١٢

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب،أسد الغاب ١٦

مبارک کا ندھوں ہے اُٹھا کروہ گندگی بھینک دی اور ان اوگوں کو پُرا کہنے گئیں،
پھر جب سیّدِ عالم صلی اللّہ علیہ وسلم نماز ہے فارغ ہو گئے تو آپ نے نیمن مرتبہ
بدُ عافر مائی ،آپ کی عاوت تھی کہ جب وُ عافر مائے تو تین مرتبہ فرماتے بتھاور
جب اللّٰہ ہے سوال کرتے تھے تو تین مرتبہ سوال کرتے تھے ،آپ نے اوّل تو
قریش کے لئے عام بدؤ عاکی: "اَلَّنْهُمُ عَلَیْكَ بِعُورَیْشِ" (اے اللّٰہ اِتو قریش
کومزادے) اور اس کے بعد قریش کے مرضوں کے نام لے کر ہرایک کے لئے
علیحدہ علیحدہ بدؤ عافر مائی۔ (۱)

یردہ یردہ بردہ راہ اللہ اللہ عنها کا بھین دین کے لئے آنکلفیں سبخہ اللہ عنها کا بھین دین کے لئے آنکلفیں سبخہ میں گزراحتی کے سیّدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایش کی ایذاؤں سے بہتے کے لئے مدیند منورہ کو جرت فرمائی۔

= 5

سيدِ عالم صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كور فيق سفر بنا كر ججرت كى تقى اور آپ اپنے تمام كنے كو مكه معظمه بى ميں چھوڑ گئے تھے، حضرت صديق اكبر رضى الله عنه نے بھى آپ كا پورا إبتائ كيا اور اپنے اہل وعيال كوچھوڑ كرآپ كے ساتھ چلے گئے \_حضرت عائش رضى الله عنها فرماتی ہيں كه جب سيّد عالم صلى الله عليه وسلم نے ہجرت فرمائى تو ہم دونوں ہو يوں (حضرت سودہ اور حضرت عائش رضى الله تعالى نهما) كواور اپنى صاحبز اد يوں كومكه

<sup>(</sup>١) مشكولة عن البخاري ومسلم-١٢

ى يى چوز كرتشريف لے كادرىدىد مؤرة كا كرجب آب يتم مو كا توزيد

ین حارث اور ابورافع کودو اون اور پانچ سودرہم دے کر مکہ بھیجاتا کہ ہم سب کو مدینہ اور کا کہ ہم سب کو مدینہ متورہ کے جا کمیں اور حضرت ابو بکڑنے بھی اس مقصد سے دویا تھن اُونٹ

مدیند مورہ نے جا یں اور مطرت ابوہر نے بی ال معصد سے دویا کن اوت دے کرآ دی بھیجااور اپنے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کولکور یا کہ سارے کئے کولے

آؤ۔ چنانچ حضرت سیدعالم سلی الله علیه وسلم اور صدیق اکبررشی الله عند کے مب گھر والوں نے ایک ساتھ مدینه مؤرہ کو بجرت کی۔ اس قافلے میں حضرت

فاطمةً اور ان كى بمين حصرت أتم كلثومٌ اوراً م المؤمنين حصرت سوده رمنى الله تعالى عنها اور حضرت الله تعالى عنها اور حضرت اساء بنت الى بكر رمنى الله عنهما اوران كے علاوه و يكر حضرات تقد بسما ورسمان الله عليه وسلم مسجد كے

آس پاس این الل دعیال کے لئے جرب بنوارے تنے، ان بی میں آپ نے اپنی صاحبز ادیوں اور اُم المؤمنین حضرت سورہ رضی اللّه عنها کو تشہرادیا۔

ا پی صاحبز ادیوں اورام اموسین مصرت سودہ رسی اللہ عنہا لوسبرادیا۔ شادی جبرت کے بعد ۲ میں سیدعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رشی

الله عنه معضرت فاطمه رضى الله عنها كالكائح كردياه اس وتت سيده فاطمه زبراراً كى عمر ١٥ سال سازھ يائى ما وتتى اور حضرت على مرتضى كى عمر ٢ سال يائى ماد

تقی۔ (الاستیماب) حد اللہ مشر اللہ : فی ایک مسل جمع الانک میں اقتیا

حضرت انس رضی الله عنه نے فرمایا کہ پہلے حضرت ابو بکرصدیق رسی الله عنه نے سیّد عالم صلی الله علیه وسلم کو پیغام دیا که حضرت سیّدہ فاطمہ زہرا ہے میرا تکاح فرمادیں میکن آپ نے اعراض فرمایا۔ پھران کے بعد حضرت عرشے بھی یہی پیغام دیا،لیکن آپ نے ان کے پیغام سے بھی اعراض فرمایا، جبکدان

دونوں اکا پر کومعلوم ہوگیا کہ آپ ہمارے نکاح میں ندویں گے آر دونوں نے حضرت علی رضی اللَّه عند کورائے دی کہ تم اپنے لئے بیغام دو، حضرت علی رضی اللّٰہ

عند كابيان ب كر مجھے أبيل حفزات نے اس چيز كى طرف متوجه كيا جس سے ميں غافل تھا، ان كے توجہ ولانے سے میں سيدعالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت كرا مى

المن حاضر وااوريغام نكاح ديديا\_(١) مندامام احتريس معفرت على رمنس الله عنه كا واقعه خودان كي زباني نقل كيا

ہے کہ جب میں نے ستید عالم صلی الله علیہ وسلم کی صاحبز اوی کے بارے میں ائے نکاح کا پیغام دینے کا ادادہ کیا تو میں نے (دل میں) کہا کہ میرے ماس

كي الله الله الله الله المام كوكر انجام يائے كا؟ ليكن اس كے بعد اى معاول میں سیدعالم صلی الله علیہ وسلم کی سخاوت اور نوازش کا خیال آھیا (اورسوچ لیا کہ

آپ خود ای کھھ اِنظام فرمادی کے ) لبذاش نے حاضر خدمت ہوکر پیغام تكان دے دیاء آپ نے سوال فرمایا كر تبہارے یاس بھے ہے؟ میں نے عرض

کیا: جمیں افر مایا: وہ زرہ کہاں تی جو میں نے تم کوفلاں روز دی تھی؟ میں نے عرش كيا: جي بال وه تؤب، فرمايا: اس كو (ميريس) و دو\_

"مواہب لدئية" ميں ہے كەحفرت على رضى الله عند فرمايا كه جب مس نے اپنا پیغام دیا توسیّد عالم صلی اللّه علیه وسلم نے سوال فر مایا کہ پھی تجارے

(١) زرقائي على المواهب-١٢

پاس ہے؟ میں نے عرض کیا: برا گھوڑا اور زرہ ہے، فرمایا: تمبارے پاس گھوڑے کا ہونا (جہاد) کے لئے ضروری ہے، لیکن ایسا کرو کدزرہ کوفروخت

کھوڑے کا ہونا (جہاد) کے لئے ضروری ہے، کین ایسا کرد کدزرہ کوفر دخت کردو۔ چنانچ پی نے دہ زرہ چارسوائٹی درہم میں فروخت کر کے رقم آپ کی

خدمت حاضر کردی اور آپ کی مبارک کودیش ڈال دی ، آپ نے اس یس سے ایک مٹھی بھر کر حضرت بلال کو دی اور فر مایا کہ اے بلال! جا دَ اس کی خوشبو

ایک می جر کر حضرت بلال او دی اور قرمایا کداے بلال! جا دال می موسیو ، حارے لئے خرید کرلاؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیز تیار کرنے کا تھم دیا، چنانچ ایک

چار پائی اور چنڑے کا ایک تکیہ جس میں تھجور کی جھال بھری ہوئی تھی تیار کیا گیا ( رُفعتی کے روز ) عشاء کی نماز ہے قبل سیّدِ عالم سلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے سیّدہ فاطمہ رفنی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کو حضرت اُمّ ایمن رضی اللّٰہ عنہا کے ساتھ سیّدالساوات

حفرت على مرتضى رضى الله عنه كے كھر بھيج ديا، پھر نماز كے بعد خودان كے يہال . تشريف لے گئے اور حضرت سيّدہ فاطمہ زہراء رضى الله عنها سے فرمايا كه پائى لاؤ، چنانچہ وہ ايك پيالے ميں پائى لے كرآئيں، آپ نے اس پائى سے منہ

مبارک میں پانی لیا اور پھراس پانی سے ان کے سیٹے پر اور سر پر جھینٹے دیئے اور بارگاہ خداوندی میں دُعاکی: (۱) خریدنے والے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند تھے، انہوں نے خرید کرواپس

کردی اور رقم اور زرہ دونوں حضرت علی رضی اللّه عند کے پاس رہیں، حضرت علی رضی اللّه عند نے زرہ اور رقم دونوں سیّد عالم صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرویں تو آپ نے حضرت عثمان کو بڑی دُعا تحین ویں۔ ۱۳ زرقانی

(۲) ایک اور روایت میں ہے کہ اس رقم میں سے دو تبائی خوشیو میں اور ایک تبائی کیڑول میں خرج کرنے کے متعلق سیّدِ عالم سلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ زر ٹانی ۱۲۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الصَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ-ر جمد -اعالله إس اى كواوراس كى اولا دكوشيطان مردُوركى

شرارت مے محفوظ رکھنے کے لئے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

اس کے بعدان کے دونوں کا ندھوں کے درمیان اس یائی کے چھنٹے

دیے ، پھر علی رضی اللہ عندے بھی یانی منگایا اور اس میں کلی کر کے ان کے سراور

سے اور دونوں کا ندھوں کے درمیان جھینے وسے اور وہی وعا دی جولخت جگر

حصرت سنیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی تھی، اس کے بعد بے فرما کرواپس

تشريف لے آئے كه "بِسْمِ اللهِ وَالْبَرَكَةِ" إِنِي المِيكِ ماتھ رہو ہو۔

حضور اقدس سلى الله عليه وملم مح مشهور خادم حضرت انس رضي الله عنه

نے بھی حضرت سیّد ناعلی اور سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنبما کے نکاح کی تفصیل نقل ك ب، وه فرمات بين كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في مجھ سے فرمايا كه جاؤ

ابوبكراورعمرا ورعثان اورعبدالرحمن اور چندا نصاركوبلالاي چنا نجدين بلالايا-

جب يدهفرات حاضر موكة اورائي اين جكه بيرة كة لو أتخضرت صلى الله عليدوسكم في تكاح كا خطبه يرهااوراس ك بعدفر مايا كمالله تعالى في مجهدهم

فر مایا ہے کہ علی سے فاطمہ کا نکاح کردوں ، تم لوگ گواہ ہوجاؤ کہ میں نے جارسو شقال کیا ندی مبر میں مقرر کر کے علی ہے فاطمہ کا نکاح کردیا اگر علی اس پر داخی

#### (۱) مواهب زرقانی-۱۲

(r) پہلے گزراہے کہ چارسوائٹ ورہم میں زروفر وخت کر کے مبر میں اس کی قیت حضرت على رضى الله تعالى عنه نے چیش کردی، اور یہاں • • ۴ مشقال جا ندی......(باتی اسلے منعے پر) ہوں۔اس وفت حضرت علی رضی اللّہ عند موجود ند تھے،اس کے بعد آنخضرت صلی
اللّہ علیہ وسلم نے ایک طبق بیں خشک تھجوری (بینی چھوارے) منگائے اور
حاضرین سے فرمایا کہ جس کے ہاتھ چھوارے پڑیں لے لیوے۔ چنانچہ
حاضرین نے ایسائی کیا۔ پھرای وفت حضرت علی رضی اللّہ تعالی عنہ بھتے گئے ،ان
کود کھے کر آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم مسکراتے اور فرمایا کہ بے شک اللّٰہ تعالیٰ نے
بھے تھم دیا کہ تم سے فاطمہ کا تکاح چارسوم شقال جا ندی مہر مقرد کرکے کرؤوں ، کیا
تم اس پرداضی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی بیں راضی ہوں یارسول اللّٰہ!

بی جب حضرت علی رضی الله عنه نے رضامندی ظاہر کردی تو آنخضرت صلی الله علیه وسی ترمایا:

جَمَعَ اللهُ بَيْنَكُمَا وَاعَزَّ جَدَّكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَالْحَرَجَ مِنْكُمَا كَثِيْرًا طَيِّبًا- (١)

ترجہ: - اللّٰہ تم میں جوڑ رکھے اور تمہارا نصیب اچھا کرے اور تم پر برکت دے اور تم ہے بہت اور پا کیزہ اولا دظا ہر فر مائے۔

" الاصابه "ملى كلحام: "تــزوّج عـلــي فــاطـمـة فــي رجـب سنة

(بقیہ حاشیہ سنو سکورشد)......کا ذرکر ہے، دونوں روایات اس طرح مجمع ہوسکتی ہیں کہ ۴۰۰ میں مختال چاندی کے وزن کے چارسوائٹی درہم بنائے ہوئے ہوں، سوجودہ سکہ کے اعتبارے کی نے حضرت فاطمہ کا مہر ایک سوسینتیں روپے اور کسی نے ایک سوپچاس روپے جھ رکھا ہے، حالانکہ مہر فاطمی کا تعلق دراہم ہے ، روپے ہیں ہے۔
1) مواہب لدند۔ ۱۲

مقدمهم المدينة وبنى بها مرجعهم من بدد ولها يومند ثمان عشرة سنة الين حفرت على رضى الله عند في حفرت فاطمد رضى الله عنها عاور جب بن نكاح كياجكد جرت كرك مديد منوره ينفح تصاور زمصتى فرد وكابدر والبس

یں نفاع کی جبد ارت رہے موسید مروبی کے استان اللہ عنها کی عمر ۱۸ سال تھی۔ ہونے پر ہوئی۔ اس وقت حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کی عمر ۱۸ سال تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکات اور رُقصتی ایک ای ساتھ منہ ہوئی تھی۔

: 27.

"الاصاب" میں لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہز میں حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کوا یک بچھونا اور ایک چیزے کا تکییہ جس میں تھجور

کی چھال بجری ہوئی تھی اور دو چکیاں اور دومشکیزے عنایت فرمائے۔ ایک روایت میں جار بھے آئے ہیں، اور ایک روایت میں چاریائی کا بھی ذکر ہے،

روایت بیل جار سے اسے ہیں، اور ایک روایت میں چار پال ما اور سببہ ایک روایت میں چار پال ما استر مینڈھے کی ایک روایت میں جہار مینڈھے کی اسل کا تفایہ ممکن ہے کہ بید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا بستر بواور بیجی ہوسکتا ہے کہ ریجی جہیز ہیں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا ہو۔

وليميد

حضرت لی رضی الله تعالی عنه نے دُوسرے روز اپنا ولیمه کیا جس میں

(۱) "استیعاب" میں ہے کدان کی عمر شریف اس وقت ۱۵ سال ۵، پی جیها کہ پہلے گزرچکا ہے، اس انسلاف روایت ہے مقصد میں کوئی فرق ٹیس پڑتا۔ ۱۲

(٢) موابب لدنيه عشرح زرقاني-١٢\_ (٣) الرغيب-١٢

سادگی کے ساتھ جومیسرآیا کھلا دیا، دلیمہ پی جو (کی رد ٹی) کھجوری، حریرہ، پنیر، مینڈھے کا گوشت تھا۔''

كام كانقيم

کام لی سیم حضرت علی رضی الله عنہ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، گھر کا کام ووٹوں

میاں بیوی مل کر کر لیتے تھے، حضور اقدی صلی اللّه علیہ وسلم نے ان کا کام اس طرح تقسیم فرمادیا تھا کہ فاطمہ رضی اللّه عنها گھر کے اندر کے کام کیا کریں (مثلاً آٹا گوندھنا، پکانا، بستر بچھانا، جھاڑو دینا وغیرہ) اورعلی رضی اللّه عندگھرے باہر کے کام انجام دیا کریں ۔ (۲)

أولاد

اولا د جب تک حضرت فاطمه رضی الله عنها زنده رہیں حضرت سیّد ناعلی رضی

الله تعالی عندنے و وسرا تکاح نہیں کیا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نسل حضرت فاطمه رضی الله عنها ہے ہی چلی، آپ کی اولاد میں جوصا حبز اوے تھے وہ قبل

از بلوغ بی الله تعالی کو بیارے ہو گئے تھے، اور آپ کی صاحبز ادی حضرت أمّ کلتوم رضی الله عنها ہے تو کوئی اولا دہی نہیں ہوئی اور حضرت رُقید اور حضرت زینب رضی الله عنها ہے جواولا وہوئی تھی ان ہے بھی نسل نہیں جلی (۲۰۰ جس قدر

زینب رضی الله عنها سے جواولاد ہوئی تھی ان سے بھی سل نہیں چلی۔ مجس قدر بھی سادات ہیں (جن کے نیوش سے شرق وغرب مستفیدہ) سب حضرت

<sup>(1)</sup> من المواهب وشرحه - ۱۲ (۲) زادالمعاد - ۱۲

<sup>(</sup>٣) أسدالغايد١٢

سيَّده فاطمه رضي الله تعالى عنها كي اولا دين، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي بيه

خصوصیت ہے کہ آپ کی صاحبزادی ہے جونسل چلی وہ آپ کی نسل مجھی گئی،

ورندعام قاعدہ سے کدانسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے اور بٹی ہے جو

نسل چلتی ہے وہ اس کے شوہر کے باپ کی سل مانی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلى الله

علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے علاوہ جو بھی نبی بھیجا اس کی

زُرِّیت اس کی پشت سے فرمائی، اور میری ذُرِّیت الله بتعالی نے علی کی پشت سے

جارى فرمائى " سب سے پہلے حصرت حسن رضى الله عنه پيدا ہوئے ،سيد عالم صلى الله عليه وسلم نے ان كا نام '' حسن'' حجويز فرمايا،خود بى ان كے كان بس أ ذان

دى ادر عقيقے كے روز حضرت سيدہ فاطمہ رضى الله تعالى عنها سے فر مايا كماس كے

بالول كے وزن كى برابر جائدى صدقه كرو-حضرت سيّدہ فاطمه رضى الله تعالى عنها نے وزن کیا توایک درہم (چونی بھر) یااس سے پچھکم وزن أترا۔

ابودا در ادر نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ دسلم

نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالیٰ عنهماد ونوں کا عقیقه فر مایا۔ <sup>(۲)</sup> حضرت حسن رضى الله تعالى عندكي ولادت رمضان المبارك سيسهيكو

ہوئی، بعض نے شعبان <del>ساج</del> میں ان کی ولادت بتائی ہے، اور بعض علاء نے

(١) شرح المواهب للزرقاني-١٢

(۲) مشكواة شريف، باب العقبقه عن:۱۲\_۲۹۲

ان كى ولادت بتائى ب، محراة ل قول الى الى الى على الى كى ولادت بتائى ب، محراة ل قول الى الميك بيا

تیرا گلے سال دھنرت حسین رہنی اللّٰہ عند کی ولادت ہوئی، آمخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان دونوں سے بہت محبت فرما تے تھے، آپ نے قرمایا کہ بیہ

دونوں وُ نیامیں میرے پیول بیل اُوریہ بھی فرمایا کہ بیددونوں جنت میں جوانوں کے مردار بیں۔ (۳)

حضرت سیّدنا علی رضی اللّه عنه ہے روایت ہے کہ سینے ہے سر تک حضرت حسن ؓ انخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے مشابہ تقے اور حضرت حسینؓ سینے ہے نبچے نبچ حضورا فدر سلی اللّہ علیہ وسلم کے مشابہ تقے۔ (۳)

سترے کی استرک کی اللہ علیہ و استرک کی اللہ علیہ و استرک کی ہے ہے۔ نیچے بیچے حضورا فدس سلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے بعد تیسرے بھائی حضرت محسن رضی اللہ عنہ پیدا

موئے تھے، حضور اقدی سلی الله علیه وسلم نے ہی بینام تجویز فرمایا تھا، حضرت علی رضی الله عند فرمائے تھے کہ میں اپنی کئیت ' ابوحرب' رکھنا چا ہتا تھا، جب حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام حرب رکھ دیا، آنخضرت سلی الله علیه وسلم

ولادت ہوں تو بیل ہے اس کا نام حرب رھادیا، استری کی الکہ تعلیہ وسم تشریف لا سے اور فر مایا: دیکھا ؤمیرا بیٹا کہاں ہے؟ تم نے اس کا نام کیار کھا؟ میں نے عرض کیا: حرب رکھ دیا ہے، آپ نے فر مایا: نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر

(١) الماصاب ١٣ الماصاب

(٣) مَقَلُوةِ شَرِيفِ ١٢\_ (٣) مَقَلُوةِ شَرِيفِ ١٢\_

(٥) "حرب" كامعن" جنك إب، حصرت على رضى الله تعالى عند بهادر مرد اور فبردا زما

رفا) سرب ، کی جلک ہے، سرت ان وی المصال طرب ہورور المد مان کے ہرمرتبہ آپ انسان تھے، اس کے ہرمرتبہ آپ ا

نے بچوں کا نام حرب رکھا۔ ۱۲ مندعفا اللہ عنہ

جب حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام بھی حرب تھویز کردیاء آنخضرت

صلى الله عليه وسلم تشريف لائة اور فربالا كه وكهاؤ ميرا بينا كبال ب؟ اس كاتم

ت كيانام ركها؟ ميس فرس كياد حرب نام ركده يا ب،آب فرماياد ميس وه

مسن ہے۔ پر جب تیسرا بچہ بیدا مواتواں کا نام بھی میں نے حرب تجویز

كرديا\_آ تخضرت صلى الله عليه وسلم تشريف لائة ادر فرمايا: وكهاؤ ميرابيثا كهال ٢٠٠٥ كاتم في كيانام ركما؟ من في وض كيا كروب نام ركاديا بافرمايا: نہیں او چسن ہے، پھر فر مایا کہ میں نے جوان کے نام تجویز کے ہیں سیتیوں نام

بارون (پیغیرصلوات الله وسلامه علیه) کے (تینوں) بچوں کے نام ہیں، ان ك ايك بيج كانام شره دُومرے كاشبير، تيسرے كامشير تفال حسن، حسين محسن

الناكاتر جمدہے۔

حفزت سيّده فاطمه رضي الله تعالى عنها كے تيسرے صاحبزا دے حضرت قسن رضی الله عند نے بچین ہی میں وفات یا گی۔

حصرت سيّده فاطررضي الله تعالى عنهات تمن صاحبزاديال ببيداموكس-اوّل حضرت رُقيد رضي اللّه تعالى عنها جنهول نے بچین میں انتقال فرمایا،

ای دجہ ہے بعض مؤرّ خین نے ان کولکھا بھی نہیں ہے۔

دُوسرِي صاحبزادي حضرت أمّ كلثُوم رضي اللّه بتعالى عنها تقيس ،ان كايبلا

(۲) المواهب وشرحه ۱۲

<sup>(</sup>١) بديع الغوائد ومسند إمام احمد-١٢

نکاح حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عندسے ہوا تھا، جن ہے ایک صاحبز ادے حضرت زیر اور ایک صاحبز ادی حضرت رُقیہ پیدا ہو کیں۔

صابر ادے معرت زیدادرایک صابر ادی معرت زید بیدا ہویں۔
پھر حفرت عررضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عون بن جعفر رضی
اللہ عنہ سے نکاح بوا اور ان سے کوئی اولا دنییں ہوئی۔ پھر جب ان کی وفات
ہوگئ تو ان کے بھائی حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، ان
سے ایک صاجر ادی بیدا ہوئیں جو بچپن ہی ہیں وفات پا گئیں۔ پھر حضرت محمد
بن جعفر رضی اللہ عنہ کے انقال کے بعدان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر
رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، ان سے بھی کوئی اولا دنییں ہوئی اور ان ہی کے نکاح
میں حضرت اُم کلٹوم کی وفات ہوئی، اور ای روز ان کے صاجر ادے حضرت
میں حضرت اُم کلٹوم کی وفات ہوئی، اور ای روز ان کے صاجر ادے حضرت
میں حضرت اُم کلٹوم کی وفات ہوئی، اور ای روز ان کے صاجر ادے حضرت
میں حضرت اُم کلٹوم کی وفات ہوئی، اور ای روز ان کے صاجر ادے حضرت
میں حضرت اُم کلٹوم کی وفات ہوئی، اور ای روز این کے صاجر ادے حضرت

حضرت سيّده فاطمه كى تيسرى صاجزادى حضرت زيب رضى الله عنها تضير، ان كا نكاح حضرت عبدالله بن جعفروضى الله عنها صادر ان كا نكاح حضرت عبدالله بن جعفروضى الله عنه سه وا تقاجن سه دو صاجزاد عبدالله اورعون پيدا ہوئ، پهر جب حضرت زيب رضى الله عنها كى دفات ہوگئ تو حضرت عبدالله بن جعفروضى الله عنها ن كى بهن حضرت أمِّ كى دفات ہوگئ تو حضرت عبدالله بن جعفروضى الله عنها ن كى بهن حضرت أمِّ كافؤم وضى الله عنها سے نكاح فر ماليا جس كا ذكر الجمي كز راب بيا دلا د تين لا كے تين لاكھ نها سے لاكياں حضرت سيّده فاطمه وضى الله عنها سے تو كياں حضرت سيّده فاطمه وضى الله عنها سے مولى، ان كے نكاح ميں مولى سے جو بعد ميں ان كے نكاح ميں آتكيں اور بھى اول د ہوئى۔

مؤرّ خین نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی تمام اولا دکی تعداد ۳۲ لکھی ہے، جن میں ۱۷ الر کے اور ۱۷ الرکیاں تھیں، حضرت حسن رضی اللّٰہ عنہ کے ۵ الزے اور ۵ لؤکیاں پیدا ہو تیں ، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ۲ لزے

سالوكيال بيدا موسى-

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَارْضَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَجَعَلْنَا بهديهم متبعين،

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتُّمْ وَأَحْكُمُ

## فَاعْتَبِرُوْا يَالُولِي الْأَبْصَار

حضرت ستيده فاطمه زبراء دمني الله تغالي عنها آنخضرت صلى الله عليه وسلم

ک سب سے زیادہ بیاری اور چیتی صاحبر اوی تھیں ، ان کوآ مخضرت صلی الله علیہ

وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار بتایا ہے، ان کی شادی کس سادگی ہے آ بخضرت صلی الله علیه و کلم نے کی میہ بہت غور کرنے اورغور کرنے کے بعد اپنی اولا دکی شادیاں اس کے مطابق کرنے کی چیز ہے۔ آج لوگ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم اورآب، كے اہل بيت (عليهم الرحمة والرضوان) كى محبت كے برمے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کے اتباع اور اِقتداء کواپنی اور خاندان کی ذِلت اور عار سجھتے ہیں۔حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه نے نکاح کا پیغام دیاء آنخضرے صلی الله عليه وسلم نے قبول فر مايا متلني كے تمام طريقے جن كا آج كل رواج ب، ان میں ہے کوئی بھیٹرا بھی نہ کیا گیاء پہطریقے لغوا درسنت کے خلاف ہیں۔ پھر آنخضرت صلى الله عليه وسلم في خود بى فكاح يرهايا اس عمعلوم بواكه باپ كالزكى كے نكاح كے وقت چھے چھے بھرنا جس كا آج كل وستور ہے ہے بھى آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ بہتریہ ہے کہ باپ خود ا بی از کی کا نکات پڑھ و یوے مہر بھی تھوڑ اسامقرر کیا گیا، ہزاروں روپے مہریس مقرر کرنا اور وہ بھی فخر اور بروائی جنانے کے لئے اور پھر اوا ند کرنا اس میں

الخضرت صلى الله عليه وسلم كالتباع كهاب ٢٠ جولوگ مهر زياد وبا نده ديت مين

اور پھرا وانبیل کرتے وہ قیامت کے روز بیوی کے قرض داروں میں ہول گے۔

حصرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّہ عنہا کی زخصتی صرف اس طرح ہوئی کہ

هضرت أُمِّ المِن رضي الله عنها كے ساتھ آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان كو

وولہا کے پاس بھیج ویا، بیدونوں جہان کے بادشاہ کی صاحبز ادی کی زھستی تھی جس میں ندوُهوم دهام ندمیاندنه پاکلی اور ندرو پیوں کی بکھیر، ندحفزت علی رضی

الله عنه محور مر چر هر آئے، ند آنخضرت صلی الله علیه وسلم في ان سے

كينول كاخرج ولوايا، ندكنبه براوري كا كھانا كيا، نه حضرت على رضي الله عند نے

بارات پڑھائی، نہ آتش بازی کے ذریعے اپنا مال پھوٹکا، دونوں طرف ہے سادگی برتی گئی، قرض، دھار کر کے کوئی کام نہیں کیا، مسلمانوں کو لازم ہے کہ

سردار دوجہان صلی الله علیہ وسلم کی پیروی کو ندصرف اعتقاد ہے بلکہ عمل ہے

جبيز كتنامخضرها؟ اس كي تفصيل بم لكه يكي بين، ندآ مخضرت صلى الله عليه وسلم نے کسی سے قرض أوحار كر بحيزياركيانداس كى فبرست لوگوں كو و كھائى،

نه جیزی چیزوں کی تشیر کی گئی، ہم کواس کی چیروی لازم ہے، اگر بیٹی کو پچھادیں تو منجائش سے زیادہ کی فکر میں نہ پڑیں اور ضرورت کی چیزیں دیں اور دکھاوا کرکے شدویں ، کیونکہ بیاین اولا دے ساتھ اِنسان ہے، ؤ دسروں کو دِکھلا کر دینا

یا فہرست دکھانا سراسرخلاف شرع اورخلاف عقل ہے۔

پھرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داماداور بنی پر کام کی تقسیم کردی،

ابودا کادشریف میں ہے کہ سردار دوجہان سلی اللّٰہ علیہ وسلّم کی صاحبز ادی چکی خود میستر جھس ایر اوری خدر بکاتی تھس اور حیال وخد دری تھس میں آج کل کی عن تھی

میستی تھیں اور ہانڈی خود پکاتی تھیں اور جھاڑ وخود دیتی تھیں، آج کل کی عورتیں اس کوعیب مجھتی ہیں، بھلا جنت کی عورتوں کی سردار سے بڑھ کر کون عزّت والی

ہو کتی ہے؟

ہوستی ہے؟ آج کل کے سلمان کہلانے والے مثلق سے لے کرشادی تک اور پھر

اس کے بچوں کے پیدا ہونے اور ختنہ اور عقیقہ تک نضول رسیس کرتے ہیں جن میں بہت ی بٹر کہ رسیس ہیں اور کا فروں ہے کی ہیں اور بہت می رسیس سود کی بیسے

میں بہت ی شرکیر کمیں ہیں اور کا فرول سے لی جیں اور بہت ی رحیس سود ی بیسہ کے کر اُنجام دیتے ہیں اور اان رسمول کو کرنے میں نمازیں تک برباد کرتے ہیں

اور بے شار بڑے بڑے گنا ہون میں ملقث ہوجاتے ہیں، الله تعالیٰ ہم سب کو اینے پیغیرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تو فیق بخشیں۔

ا پے میبر کا الدعلیہ واجوم کا وروں کا ویل میں۔ حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں سیّدِ عالم

صلى الله عليه وسلم كا آناجانا

حضرت رسول خداصلی الله علیه وسلم باخدا بھی شے اور باخلق بھی، یعنی الله جل شانهٔ سے تعلق ومحبت اور الله تعالیٰ کے ذکر میں بھی پوری طرح مشغول رجے ہتے، اورمخلوق کے حقوق کی اوائیگی اورمیل جول میں بھی کوتا ہی ندفر ماتے

رہے تھے، اور مول کے موں کا اداع کا اور میں اور کا دیں میں میں کا در ہے۔ تھے، آپ چونکہ معلم اِنسانیت تھے اس لئے آپ کی زندگی ساری اُمت کے لئے مونہ ہے۔آپ کی زندگی سے بہتی ماتا ہے کہ نہ تو انسان کوسراسر کنیہ وخاندان کی محبت میں پھنس کر خداوند عالم سے خافل ہوجانا جا ہے اور نہ برزرگی کے دھوکے میں کنیہ وخاندان سے کٹ کر آذکار واورا دکومشغلہ زندگی بنالینا جا ہے ،اعلیٰ اور

میں کنبہ وخاندان ہے کٹ کراڈ کارواورادلومتغلیہ زندلی بنالیما جا ہے ، اسی اور انگل مقام یہی ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا اِتباع کرے اور ہر شعبیہ زندگی میں آپ کی اِقتداء کولمحوظ رکھے۔

آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے نکاح بھی کے اور آپ کے اولا و بھی ہوئی، پھرصاجر ادبوں کی شادیاں بھی کیس اور ان کی شاوی کرویے کے بعد بھی ان کی خیرخبر رکھی، حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کا ٹکاح جب آب نے حضرت سیدناعلی مرتضی رضی الله تعالی عندے کردیا تو آب اس روز رات کوان کے یاس تشریف لے گئے اور اکثر جاتے رہے تھے اور ان کے عالات کی خرخرر کے تے اوران کے بچوں کو پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سيّدناعلى اورسيّدہ فاطمه رضى اللّه عنهما كے ورميان آبس ميں كچور جُش موكى تو حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے ان كے گھر تشريف لے جا كرصلح كرا دى۔اس ك بعد با مرتشريف لائ اور حاضرين من على في دريافت كيا كرآب جب ان کے گھر میں واخل ہوئے تو چبرے پر کوئی خاص خوشی کا اثر نہ تھااور آب جَلِد بابرتشريف لائے بي تو چرے يرخوشى كة اور بي؟ آب نے فرمايا: يس کیوں خوش نہ ہوں جبکہ میں نے اسے دوییاروں کے درمیان سلح کرادی۔'' آيك مرتبية تخضرت صلى الله عليه وسلم حضرت سيّده فاطمه رضي الله عنها

الا العالمة الا العالمة الما العالمة الما العالمة العا

کے گھر تشریف لے گئے او ہال حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کوموجود نہ پایا،صا جزادی ے یو چھا کہ وہ کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ ہمارے آبس میں کچھ رجمش ہوگئ تھی،

لبذا وہ عصد ہوكر چلے گئے اور ميرے ياس قيلولد ندكيا۔ ايك صاحب ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیدد یکھنا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے جا کر

تلاش کیا اور واپس آ کرعرض کیا کہ وہ مجد میں سورہے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم متجدیش تشریف لے گئے ، دیکھا کہ دہ لیٹے ہوئے (سورہ) ہیں اور

ان کے پہلوے جادر گر گئ ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم کومٹی لگ گئ ہے، أتخضرت صلى الله عليه وسلم منى بونجي الكهاور قرمايا: "قُدمُ أَبَ أَسُرَ أَبِ قُدمُ أَبَ تُراب اوشي والحائد اوشي والحائد ا

صاحب فتح الباري في ال حديث على مستله فابت ك ين مثلًا: ا- جو غضے میں ہو، اس سے الیا غداق کرنا جس سے ان کو بانوس کیا جاسکے ؤرست ب- ٢- ايخ واماد كى دلدارى اور تارانسكى دُور كرمًا بهتر عمل ب ٣-باب اپنی بنی کے گھر میں بغیر داماد کی إجازت کے داخل ہوسکتا ہے جبکہ ہے معلوم ہوکداس کوگرانی شہوگی\_(۲)

أبك مرتبه حضرت ستيدعالم صلى الله عليه وسلم حضرت ستيده فاطمه رضي الله عنها کے گھر تشریف لے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بھی ساتھ تھے، وہاں

<sup>(</sup>١) دوپير كوكهانا كها كرسونے باليث جائے كو" قيلولا" كہتے إلى۔ ١٢

<sup>(</sup>r) بخاری شریف.

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري باب نوم الرجال في المسجد.

بینج کر حضرت حسن رضی الله عند کے بارے میں موال فرمانے کھے کہ کیا بیباں "چونُوا ہے، کیا یہاں چھونُوا ہے؟ استے میں حضرت حسن رشی اللّٰہ عندآ پہنچے، حتی كه دونوں ایک ڈومرے سے مجلے لیٹ مجلے اس وقت آئففرت ملی اللّٰہ علیہ وسلم نے دُعا کی کداے اللہ امیں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت قرما اور جواس سے محبت کرے اس سے محل محبت قربال بیاس وقت کی بات ہے جبکہ دهزت حن رمنی الله عنه چھوٹے سے تھے۔

حضرت أسامه بن زيدرضي الله عنما روايت فرمات بين كه بهارے ( بھین کے زمانے میں ) رسول الله صلی الله علیہ وسلم جھوکوائی ران پر بھاتے تحے اور دُوم رکی ران پرحسن بن علیٰ کو بٹھا لیتے تھے اور دونوں کو چمٹا لیتے تھے اور "بيل دُعافر ماتے شخص: "اللَّهم ادحتهما فانَّى ادحتهما" افض مرتباً مخضرت سلى الله عليه وسلم حفزت سيّده فاطمه رحتى الله عنها سے فرماتے كه ميرے بيوْل (لیمنی حضرات حسنین ؓ) کولاؤ، پھرآپ ان کومو تگھتے اور (سینے ہے ) چمٹاتے ہتھے۔ حضرت أسامه بن زيدرضي الله عنه فرمات يتح كدا يك مرتبدرات كويس

اليك ضرورت كے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں بينجا (با ہر سے ا بيئ آنے كى إطلاع دى) آپ چادر ليط ہوئے باہر فكے، چادر ميں كج يحسوس ہوتا تھا، میں نے جب اپنی ضرورت پوری کرلی تو عرض کیا: یا رسول اللہ! بیر کیا

<sup>(</sup>۱) مشکواة عن البخاری و مسلم ۱۲ (۲) بخاری شریف ۱۲ - (ترجمه دُعا) اے اللهٔ این پر دحم فرما کیونکه میں ان پر دحم کرتا ir\_(1) (1) 14-U51

ے جے آپ لیٹے ہوئے ہیں؟ آپ نے جاور کھول دی، تو میں نے ویکھا کہ

آپ كايك كولى يوسن أوردُ ومرے كولى يوسين بين اآپ في اس وقت

فرمایا که میری اولاد میں اور میری صاحبز ادی کی اولاد میں اور پیجی وُعا دی:

"اللُّهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما"\_ ايك مرتبه أتخضرت صلى الله عليه وسلم اس حال مين بابرتشريف لاع

كد حفرت حسن رضى الله عندآب ك مبارك دوش ير بيشي موس عقر (٢)

## خانگی احوال

حضرت على رضى الله عندكوئي سرماييد دارآ دى ند تقيره ان كے يهال ند

اسباب عيش فراجم تقے نه خورونوش کی فراوانی تھی ، گھر میں نه سامان بہت تھا نہ گھر

عمدہ تھا، نہ کوئی خدمت گارتھا، آنخضرت سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جوحال ( فقروفاقتہ

كا )ا بے لئے بہندكيا وى داماداور بنى كے لئے بہندفر مايا تھا۔ ايك مرتبہ حضرت

سيّده فاطمه رضى الله عنها حاضر خدمت ہوئيں اورعرض كيا: يارسول الله! ميرے اورعلی کے پاس صرف ایک مینڈھے کی کھال ہے جس برہم رات کوسوتے ہیں

اور دِن کواس پراُونٹ کو جارہ کھلاتے ہیں،آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا ك: اے ميرى بيني! صركر! كيونكدموي (عليه السلام) في ملى برك تك ايني

(۱) مشکلوة شريف (ترجمه دُعا)ا الله إص الله عن ان محبت كرتا مول بس تو بهي ان س

محبت فرمااور جوان سے محبت كر سان سے بھى محبت فرمار ١٢ (r) مقلوة شريف- ١٢ وی کے ساتھ قیام کیااور دونوں کے پاس صرف ایک عباقتی (ای کواوڑھے

ادراى كو يجاتے كے)\_

أيك روز آنخضرت صلى الله عليه وسلم حضرت سيّده فاطمه رضي الله عنها

کے گھر تشریف لے گئے ، اس وقت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهما موجود نہ تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے بیٹے کہال

ہیں؟ عرض کیا: آج اس حال میں مج ہوئی کہ ہارے گھر ( کھانے کو تو کیا) يَجْحَےُ کو ( بھی ) کچھ نہ تھا، لہٰذا (ان کے والد جناب)علی (رضی اللہ عنہ)ان کو بیہ

كبركر (بابر) لے كئے بين كر كھر مين تم كوروكر يريشان كريں كے، فلال يبودى کے پاس مجے ہیں ( تا کہ کھی منت مزدوری کرکے لاویں )۔ یہ س کر انخضرت

صلى الله عليه وسلم نے بھى اس طرف تو جەفر مائى اوران كوتلاش فر ماليا، وہاں ديكھا

كدونوں عے ايك كيارى يس كھيل رے بيں اوران كے سامنے وكھ مجوريں رِ ی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عندے فرمایا کہ میرے ان بچوں کو گھر نہیں لے چلتے ہو؟ گرى تيز ہونے سے پہلے پہلے لے چلو!

انہوں نے عرض کیا: اس حال میں آج صح ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں چھ بھی ( کھانے بلکہ چکھنے کو) نہ تھا (اس کئے ان کو لے کرآیا ہوں ،اب میرے اور

بچوں کے بیٹ میں تو کھے بیٹے گیا، مگر فاطمہ کے لئے کچھ مجوری اور جمع کرنا ہے) تھوڑی می در جناب اور تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لئے (بھی) چند تحجوری جمع کرلوں ،آنخضرت صلی الله علیہ دسلم اورتشبر گئے ،حتی کہ بچھ تھجوریں (۱) شرح مواب لدنيه- ۱۲ دعترت سیدہ فاطمہ رہنی اللہ عنہا کے لئے جمع ہوگئیں، ان بھجوروں کوایک جھوٹے

ے کیئرے ٹن ہائد ہو کر واپس ہوئے ، ایک بیچ کو حضرت سرق ریا اللہ عنہ نے

ملیہ وسلم نے اور ڈوسرے بیچ کو حضرت ملی مرتضی سید السادات رضی اللہ عنہ نے

کودیس لیااور ای طرح گر ( ) پینچے ، واقعہ کے اندازے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

سیدناعلی مرتضلی رضی اللہ عنہ نے میبودی کے باغ میں مزدوری کر کے ایچ لئے

اور بیجوں کے لئے اور اپنی اہلیہ محتر مے لئے کھجودیں حاصل کی تعیں۔

اور بیجوں کے لئے اور اپنی اہلیہ محتر مے لئے کھجودیں حاصل کی تعیں۔

ہی خف میں مال دیا آئی اہلیہ محتر مے کے کھجودیں حاصل کی تعیں۔

ہی خف میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں بیجودیں حاصل کی تعین

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے گھر میں بھی فقرو فاقد رہتا تھااور آپ کی صاحبزادی کے گھریں بھی یمی حال تھا،جب پچھینسرآ جا تا توایک گھر ڈوسرے گری خبرلینا تفا، حضرت سیّدناعلی رضی اللّه عند فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے محريس كجه شقاجے ميں كھاليتا، اور اگر آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے تحرييں كه بوتا تو مجھے بنتی جاتا البذايس مدينه سے باہرايك جانب كونكل كيا اور ايك يبودي كے باغ كى د بوارك باہر سے جوشق ہوگئ تقى اندركوجھا تكا، باغ والے يبودي كياكسات أعراني اكيا طابتا ع؟ مرعباغ كوياني وعدار ہر ڈول برایک مجور لینا منظور ہو؟ میں نے کہا: اچھی بات ہے، درواز و کھول! چنانجاس نے درواز ہ کھول دیا اور میں نے پائی کھنچا شروع کردیا، ہرڈول پروہ جھے ایک ایک تھجور دیتا جاتا تھا، جب اتنی تھجوریں ہوگئیں کہ میری تھیلی بحرگئی تو میں نے کہا: بس مجھے بیکا فی ہیں!ان کو کھا کراور یائی بی کر میں ایخضرے سلی الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر بوكياء آب اس وقت معجد مين صحابيكى ايك

(١) الرغيب والزبيب جلد:٥-

بمانت كما توتشريف ركة يقيد ()

حضرت انس رمنى الأعنه روايت فرمات بين كدحضرت سيّده فاطمد رمني الله عنهائ آيك مرتبه أتخضرت صلى الله عليه وسلم كوجوك روفي كاايك بحزا دياء آپ نے قرمایا: اے فاطمہ! تین روز سے میں نے پچھے کھایانہیں وا تناعرصہ گزر

عاني يريد بحصلاب-(١) ا يك مرتبه آنخضرت صلى الله عليه وسلم، حضرت صديق اكبراور فاروق

أعظم رضى الله عنما كے ساتھ حضرت ابوأ بوب انصاري رضي الله عند كے مكان پ پنچے ، انہوں نے آپ کی دون کی اور ایک بحری کا پچہ ذیج کر کے سالن پکایا اور رونی تیاری ،آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک روفی میں تھوڑ اسا کوشت رکھ کر حصرت ابوآ يوب رضى الله عندكو ديا كدبية فاطمه كو پنجياد واس كويهمي كئي روز ہے پچھ نبیں مل سکا، چنانچہ دوای ونت پہنچا آئے۔

فضائل ومناقب

أتخضرت صلى الله عليه وسلم حضرت سيّده فاطمه رضي الله تعالى عنهاكي دلداری کابهت زیاده خیال فرماتے تھے، ایک مرتبدآپ نے إرشاد فرمایا کہ:

فاطمة بضعة مِنِّي فمن اغضبها اغضبني وفي دواية يريبني ما ارابها ويؤذيني ما أذاها-(٢)

(۱) الترغيب والتربيب \_ ۱۲ (۳) مفتكوة شريف \_ ۱۲

(۲) ایشاً ۱۲

ترجمہ: - فاطمہ میرے جم کا گڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے جھے ناراض کیا، دُومر کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اس کے رنج سے جھے رنج ہوتا ہے اور اس کی ایڈ ا سے جھے ایڈ اہوتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور سیرت وصورت اور گفتگو ہے اس قدر مشابہت کسی کی

عادت اورسیرت اورصورت اور گفتگو کی نہیں دیکھی جنتی حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کی تھی، جب وہ آپ کے پاس آتی تھیں تو آپ کھڑے ہوجاتے تھے

اوران کا ہاتھ چوسے تصاورا پے پاس بٹھاتے تصاور جب آپ ان کے پاس جاتے تصور وہ بھی کھڑی ہوجاتی تھیں اور آپ کا ہاتھ چومتی تھیں اور آپ کو احرام سے بٹھاتی تھیں۔ حضرت تو بان رضی اللّہ عنہ روایت فر ماتے ہیں کہ

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم جب سفر میں آنشریف لے جائے توسب سے آخر میں معضرت فاطمہ رضی الله عنها سے مل کرروانہ ہوتے تھے اور جب واپس تشریف

لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔''

ایک مرتبه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت سیّدہ فاطمه رضی الله عنها سے فرمایا که (جس برتم کوغصه آئے) الله کو (بھی اس پر) تمہارے غضے کی

وجدے فصر آتا ہے،اور (تم جس سےراضی ہو)الله تعالی (اس سے)تمہاری

(۱) اليناً ۱۲ (۲) اليناً ۱۲ (۲)

رضا کی وجہ سے راضی ہوتے ہیں۔

حضرت على رضى الله عند فرمات تھے كه ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا کہ قیامت کے روز پردے کے چیجے سے ایک منادی اعلان کرے گا

كدا \_ لوكوا افي الكهول كويندكراو، فاطمه بنت سيّدنا محد (صلى الله عليه وسلم)

לנניטוט-(ד) ایک مرجبہ سیدعالم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین اوران کے

والدین (رضی الله تعالی عنهم) کے بارے میں فرمایا کہ جن سے ان کی لا ائی ہے

ميرى بھي لا الى ب، اورجن سان كى سلم بيرى بھي سلم ب-حضرت حذيفه رضى الله عندفريات تح كديس أتخضرت صلى الله عليه

وسلم کی خدمت میں حاضر ہواء آپ نے اس وقت فر مایا کہ بے شک بیفرشتہ ہے

جوز مین برآج کی اس رات سے پہلے بھی نہیں نازل ہوا، این زب سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کے لئے آیا ہے کہ یقیناً

فاطمہ جنت کی عورتوں کی سر دار ہے، اور یقیناً حسن حسین جنت کے جوانوں کے (m) - (m)

حضرت عائشه رضى الله عنها بروايت بكرآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى ہم سب بيوياں آپ كے ياس تقيس كداس اثنا ميں سيدہ فاطمدرضي الله عنها آ كنيس، ان كي رفيّار بس مو بهوا تخضرت صلى الله عليه وسلم كي رفيّار هي، جب

(r) الضار (۱) أسدالغابـ ۱۲ (۲) ایسا۔ (۲) منگل بران ۱۲

(r) مقلوة شريف- ١٢-

ان پرآ مخضرت سرقر عالم سلی الله علیه وسلم کی نظر پڑئ تو آپ نے فر مایا: آؤی فی مرحبا انجران کوآپ نے بیٹھالیا، اس کے بعد چیکے ہاں کے کان میں چھ فر مایا جس کی وجہ ہے وہ بہت رنجید وو یکھا تو دوبارہ آہت ہو (ان کے کان میں) چھ فر مایا، وہ اچا تک ہنے لگیں۔ جب آپ نے ان کو بہت رنجید وو یکھا تو دوبارہ آہت ہو (ان کے کان میں) چھ فر مایا، وہ اچا تک ہنے لگیں۔ جب آخضرت سلی الله علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے دریافت کیا کہ بتاؤ کہ آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے تم ہے آہتہ ہے کیا فر مایا تھا؟ حضرت سلیدہ الله علیہ وسلم کے راز کو میں فاطمہ رضی الله علیہ وسلم کے راز کو میں کیوں کھولوں؟ (سب سے فرمانے کی بات ہوتی تو آپ آہت ہے کیوں فرماتے؟)۔

جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وفات موكن تو بين في سيّده فاطمه رضی الله عنها سے کہا کہ مراجوم پرتی ہاس کے زور می پوچھتی ہول کدرمول اللُّه صلى اللُّه عليه وسلُّم نِهِ تُمَّ سِي كَيَا قُرِ ما يا تَفَا؟ حضرت سيَّره الطمه رضي اللَّه عنها في جواب دیا کہ بال اب بتاعتی ہوں! پہلی مرجد جوآپ نے آہت سے فرمایا تو خبر دی تھی کہ جریل ہرسال جھے ہے ایک مرحبہ قرآن جمید کا دور کرتے تھے اور اس مرتبانبول نے دور مرتبدور کیا ہے اور ش (اس کئے) مجتابوں کدؤنیا ہے مير \_ كوچ كا وقت قريب آكيا ب، البذاتم الله عدد رنا اورمبركرنا كيونكه مين تنہارے لئے سیلے سے جانے والوں میں بہت بہتر بول-بیان کر میں نے رونے تھی۔ جب آپ نے میرار فج دیکھا تو دوبارہ آہتہ ہے کچیفر مایا، اوراس وتت كافر مانامي تفاكركياتم اس يرراضي نبيس موك جنت كي فورتون كي سردار موكى ميا

بيفر مايا كدمؤ من عورتول شراسب كى سردار جور ؤوسرى روايت ش ي كريكى مرتباآپ نے آہتدے فرمایا کہ میں ای مرش میں وفات پاجاؤں گا البذامیں

رونے تکی ، بھردوہارہ آ ہت نے فرمایا کہ آپ کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں ہی آپ سے جا کرملول گی ، بین کر جھے بنسی آگئی۔ (۱)

د ځی تربیت

حضرت مرة رعالم صلى الأعليه وسلم الأجل شانة كي طرف \_ أمت كي تربیت اور تزکیز تقس کے لئے تشریف لائے تھے۔ تربیت اور تزکیہ میں آ ہے کسی

كالحاظ تبيس قرمات يتحداي ازواج واولا داورعزيز وقريب سب عي كوالأرتعالي

ے ڈرائے اور آخرت کا قکر مند بناتے تھے، جب آیت کریے۔: "وَآنْسسيندْ مَشِيْرَ وَكَ الْأَقْدَ بِينَ " نازل مولَى توسيّدِ عالم صلى الله عليه وسلم في اين رشته

دارول اور خائدان والوا م كوآخرت كي عذاب سے ذرايا، اور تعيلول اور بعض

رشته دارول كانام كرفر ماياك على يخآب كودود في عياي في تبارك يك

كام نيس آول كا يح بخارى من بكرآب في ال موقع يرفرمايا كراب قریش! این تعوں کو دوز خ سے بحالو، میں اللہ کے معالمے میں تنبارے بکھ كام ندآة ل كا-اوربي عبدمناف يهي يمي قرمايا- بيرفرمايا كداع عباس!

ين الله كے معاملے ميں تمہارے بچھ كام نه آؤں گا (اپنے كودوزخ سے بياؤ)۔

(١) مڪلوة شريف-١٢

(٢) (زجراً بن) اوراً بالنظارة يك ك كفيكو وراسية-

اے صفیہ! جو اللّٰہ کے رسول کی بھوپھی ہیں، میں اللّٰہ کے معالمے ہیں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا (اپنے کو دوز خ سے بچاؤ)۔اے محمد کی بیٹی فاطمہ! میرے مال میں سے تم جو چا ہوسوال کراو، میں اللّٰہ کے معالمے میں کچھ کام نہیں آؤں گا (اپنے کو دوز خ سے بچالو)۔ (۱)

الله عنها كله عليه وللم في حضرت سيده فاطمه رضى الله عنهاك شادی کردیے کے بعد بھی دین تربیت کا خاص خیال رکھا، حضرت علی رضی اللّٰہ عندفرماتے ہیں کدایک مرتبدرات کو ایخضرت صلی الله علیہ وسلم میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہم دونوں کونماز (تبجد) کے لئے جگایا، پھرایے گھر میں تشریف لے گئے اور دریے تک نماز پڑھی، ہمارے اُٹھنے (اور وضو وغیرہ كرنے) كى كوئى آ بث ندى تو دوبار ەتشرىف لائ ادر جھ كوچكا يا در قرمايا: أشو نماز پڑھو، میں آٹکھیں ملیا ہوا بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ خدا کی تھم! جنتی نماز ہارے مقدر میں ہے وہی تو ہم روصیں کے، حاری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب الله تعالى مم كوبيدار فرمانا جاح بي بيدار فرمادية بي (اور تحور ابهت وقت جو ملا برده لية بي) ين كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم اين ران ير باته مارتے ہوئے اور میر مے لفظول کو (تعب سے) و براتے ہوئے واپس ہو گئے

<sup>(</sup>۱) کیفی خود نیک کام کرواور الله تعالی کے آمکام کے ظاف مت جلو، الله تعالی نے عذاب وینا چاہا تو ش نہیں چیز اسکوں گا، اس کا مطلب سفارش کی نفی نہیں ہے، بلکہ عمل پر اُبھار تا مقصوو ہے اور جس کی شفاعت کی جائے اس کو بھی تولائق سفارش ہونا ضروری ہے، جومؤس نہ ہوگا اس کی توسفارش ہی نہ ہوگی۔ ۱۲ منہ

اور آن جميد كابيآيت برصى: "وكانَ الْإِنْسَانُ ٱكْتُدَ شَيْءٍ جَدَلًا" (لين آدر آن جميد كابي جدد الله المعنى الم

ادن بسرے میں سب سے پر ھارہ ،۔ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ ہے میں موایت ہے کہ حضرت سیّدہ فاطمہ

(رضى الله عنها) كومعلوم مواكر سيد عالم صلى الله عليه وسلم ك پاس كه علام اور

بانديال آئي ہيں، چونكدان كوخود چكى يمينا پرتا تقااس لئے ال كے باتھول ميں

اس کے نشان پڑھئے تھے، ان نشانوں کو دکھانے اور خدمت کے لئے بائدی یا غلام طلب کرنے کے لئے وہ سیّدِ عالم صلی اللّہ علیہ وسلم کی حرم سرائے میں پینچیس،

آپ تشریف نہیں رکھتے تھے لبزاوہ اپنی معروض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہدآ کیں، جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زنان خانے میں تشریف لائے تو

ہدا یں، جب استرت کا اللہ علیہ و م رہاں گات میں مریب کا ۔ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہانے ماجراعرض کرویا۔

حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بیان کر آپ رات کو ہمارے پاس آشریف لائے ، اس وفت ہم دوتوں لیٹ کچھے تھے ، آپ کی آمد پر ہم نے

گورے ہونے کا ارادہ کیا، آپ نے قرمایا: اپنی جگد (لیٹے) رہو، پھر آپ میرے اور فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کے درمیان بیٹے گئے اور فرمایا: کی تم کویس اس

مير اور فاحمد (رس الدحم) عدر ميان بيط عداور مايد في وس الدحم الدر الله عدال الدحم وس الدحم الدر الله الدول بوقم في بيم مات كوسوف ك الله والد الله والله والد الله والد الله والد الله والد الله والد الله والد الله والله والد الله والله والد الله والد الله والد الله والد الله والد الله والد الله و

٣ مرتبه "اللهُ الْحَيْدُ" بِرُحاكرو، يتمهار بي لحفظ وم ع بهتر موكا - (١)

<sup>(</sup>۱) مستن احمد (۱)

<sup>(</sup>r) مشكولة عن البخاري-١٢

مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سیّدِ عالم صلی الله علیه وسلم نے ال موقع پران تینوں چیزوں کو (فرض) تماز کے بعد پر سے کو بھی فر مایا۔

حضرت على رضى الله عنه نے فرمایا کہ جب سے میں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے بيمل سنامجي نيس چيوزا۔ ايك فحض نے حضرت علي سے سوال

كيا (جس كوابن الكواء كيتے تھے ) جنگ صفين كى رات بي بھي آپ نے اس كو پڑھا؟ فر مایا: اس رات میں بھی میں نے نہیں چھوڑا (اوّل رات میں بھول گیا تھا

عر) آخر حرس يادآ يا توبره اليا- (+) ای سلسلے میں میضمون بھی روایت کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے خادم عطافر مانے سے بردی سختی سے انکار فر مایا اور یوں فر مایا کہ خدا کی قتم اہم کو (خادم) تو نیس دُول گا، یہ کیے ہوسکتا ہے کہ تم کودے دُول اور صفہ میں رہنے والوں کے پید بھوک سے بھا کھاتے رہیں اور ان پرخرج کرنے کو

میرے پاس کچھ بھی شہو؟ پیفلام جوآتے ہیں ان کوفر دشت کر کے صفہ والوں پر (ア)」というでき

(r) عمل اليوم واللياة \_ Ir (١) مقالوة شريف ١٦

(٣) أسحاب صفه دو معزات تقي جودين مين ك في جرت كرك مديد مؤره أكر

یز گئے تھے، نہ کاروباد کرتے تھے نہ ان کا گھربار تھا، جبوک وبیاس کوغذا بینا کرورس گاہ نبوی کے طالب ملم بن کرر ہے تھے اور ؤ کر اتعلیم ان کامشغارتها مجد نبوی سے باہرایک صفه ( یعنی

چیور و) سائیان ڈال کر ان حضرات کی اقامت کے لئے بنادیا کیا تھا، اس لئے ان کو " أصحاب صفه " كياجا تا ہے۔ مؤلف رسالہ طندا نے الن حضرات كے احوال ايك رسالے

(۲) اصابین این معد ۱۲

على الله بين الماحظ فريا مين ١٣ - ١٢

حضور اقدى صلى الله عليه وسلم أكرجاج توايئ صاحبز ادى كوايك غلام يا باندى عمايت فرمادية ، مرآب في ضرورت كويكهااورآب كي خداداد ادبصيرت نے آپ کوای برآ مادہ کیا کہ صفیص رہنے والے میری بنی سے زیادہ ضرورت مند ہیں، کی ندمی طرح وکے تکلیف سے محنت ومشقت کرتے ہوئے سا جزادی کی زندگی گزرتوری ہے، مگرصفہ دالے تو بہت ہی بدحال ہیں جن کو فاتے پر فاتے گزرجاتے ہیں،ان کی رعایت مقدم ہے اور صاحبز ادی کوالیا عمل بتایا جوآخرت میں بے انتہاا جروثواب کا ذریعہ ہے ، دُنیا کی فٹا ہونے والی تكليف آخرت كي إنتها إنعامات ين إنتها كم براى لي آتخضرت سلى الله عليه وسلم في فرمايا كدان كايره اليناتهار الله خادم يبتر ب-ابودا ودشریف میں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سیّدہ فاطمه رضى اللهُ عنها ب فرمايا: اب فاطمه! الله ب ذراورا بينة رَبِّ كا فريضه إذا كرادرائ شومركاكام انجام د اورسوت وقت ١٣٣مرت "سُبْحَانَ الله" ادر سسمرت "ألْحَمْدُ يله" ادر ٢ سمرت "أللهُ أَكْبَرُ" يرُه لياكر، يلني ش موہو گئے جو تیرے لئے خاوم ہے بہتر ہیں۔حضرت سندہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فے اس کے جواب میں موض کیا کہ میں اللہ (کی تقدیر) اور اس کے رسول (کی تجویز) سے راضی ہوں۔ شاہداس موقع پراللہ سے ڈرنے کواس لئے فرمایا کہ خدمت گزارطلب کرنے کوان کے بلندم تبہے خلاف سمجھا واللّہ تعالیٰ اعلم۔ بعض بزركول مصناب كدسوت وفت ان يتيزول كايزه لينا آخرت

کے اُجور وور جات ولائے کے ساتھ ساتھ دان بھر کی محنت ومشقت کی معکن کو دور

(1)-4-18.8.2 625

حضرت ثوبان رضى الله عندروايت فرماتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب سفر كوتشريف لے جاتے تھے تواينے گھر والول ميں سب سے

آخرى ملاقات حفرت سيده فاطمه رضى الأعنها عفرمات تصاور جب سفر

ے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّہ عنہا کے

ياس تشريف لے جاتے تھے۔ ايک مرتبدايك غزوه تشريف لاے اور حسب عاوت سیّدہ فاطمہ رضی اللّہ عنہا کے پاس تشریف لے جانے کے لئے ان کے گھر

بینچے، انہوں نے دروازے پر (زینت کے لئے عمرہ حتم کا) پردہ لاکارکھا تھااور

دونول بچوں حضرت حسن وحسین (رضی الله عنهما) کو جاندی کے تنتن بہنا رکھے تنے، آپ اندر داخل ہوئے ، پھر واپس ہو گئے ، حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا

۔ نے مجھ لیا کہ اس وجہ سے اندرتشریف نہیں لائے لہذا (ای وقت) پر دہ ہٹادیا اور تنكن أتار لئے، دونوں بے ان كنكنوں كو لئے ہوئے أنخضرت سيدعالم صلى

الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے بہنچ ، آپ نے ان کے ہاتھوں ے وہ تنگن لے لئے اور جھے سے فرمایا کدا ہے توبان! (راوی حدیث) جاؤ

(۱) احترراقم الحروف سے ایک بزرگ نے بیان فر مایا جنہوں نے احیائے دین کے لئے بزار میل کا ایک پیدل سنر کیا تھا کہ اس سنر میں مجھے ان تسبیحات کی قدر معلوم ہوئی اور

برحاب عن اتنالباسفرآسانی سے جوگیا، رات کوجب ان تبیجات کو پڑھ لیا تو دن مجر كي حفكن كافور بيوكي \_ ١٢ منه عفا الله عنه

فاطمه کے لئے ایک بارعصب کا اور دو تھن ہاتھی دانت کے فرید کرلے آؤ، ب

يرے گروالے ہيں، ميں نہ پندنہيں كرتا ہوں كراہے حصے كى عمدہ چزيں اس

زعد كى مين كهاليس (يا يكن ليس)-ایک مرتبه ایک واقعه ایبای پیش آیا اور وه مید که حفزت سیدناعلی رضی

الله عند کے بہاں ایک محف مہمان ہواء اس کے لئے کھانا یکایا، حضرت سیّدہ

فاطمدرضي الله عنهائ كهاكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوبهي بلالين تواحيها تفاء

چنانچآپ کو کھانے کی دعوت دی اور آپ تشریف لے آئے ، در دازے پر بھی کر

چوکھٹ کو ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے ہوگئے اور دیکھا کہ گھر میں ایک طرف تقتین يرده لا يواب، اس كود كيه كرآب واپس بو هيئه ، حضرت سنيره فاطمه رضي الله عنها

فر ماتی ہیں کہ میں آپ کے چیجے چیجے چلی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کی والبي كاكيا باعث موا؟ آب نے جواب ميں فرمايا كه في كے لئے بيد أرست

نہیں ہے کہ جاؤٹ اور ٹیپ ٹاپ دالے گھر میں داخل ہو۔ <sup>(س)</sup>

ایک مرتبه حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنهانے (مسنی میں) صدقے کے مال کی مجوروں میں سے ایک محجور لے کر منہ میں رکھ لی، حضور

(۱) عصب پٹھے کو کہتے ہیں جمکن ہے کہ اس زمانے میں حلال جانوروں کے پٹول سے کسی حتم کا ہار بنالیتے ہوں، بعض عالموں نے کہا ہے کہ ایک جانور کے دانت کو (بھی) عصب

كتيت تصدوالله تعالى اعلم-١٢

(٢) مشكوة عن احمد وابي داود-١٢

(٣) مشكواة عن احمد وابن ماجة-١٢

اقدى صلى الله عليه وسلم نے فورامنے نكال كر باہر ڈالنے كوفر مايا اور يہ بھى فر مايا كەتم كوفېرنيس كەبم صدقة نييس كھاتے ہيں۔ (۱)

تربیت کے سلسلے کا ایک واقعہ یہ بھی اُسد الغابہ میں نقل کیا ہے کہ ایک م تبه حضرت رسول خداصلی الله علیه و تلم حضرت سیّده فاطمه رضی الله عنها کے گھر تشریف لے گئے واس وقت حطرت علی رضی اللّٰہ عنہ مور بے بتھے ، حطرت حسین ا نے کچھ پینے کو ما نگا، وہیں ان حضرات کی ایک بکری تھی ،آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس کا دُودھ فکالا ، ابھی آپ نے کسی کو دیا نہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عندآب كے ياس بينج كے،آپ نے ان كو مثاديا، حضرت سيّدہ فاطمه رضى الله عنهانے عرض کیا: ان دونوں میں آپ کووہ دُ دسرا ( بعنی حضرت حسین رضی اللّٰہ عنه) زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس ؤوس نے اس سے پہلے طلب کیا تھا، پھر قربایا کہ میں اور تم اور بیدونو ل اڑ کے اوربيرونے والا قيامت كروزايك ساتھ ايك جگه ہول كے\_(٢)

\*\*, [‡ a

حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہانے سیّدِ عالم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ہے جیھ ماہ بعد و فات پائی، اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں، گرسب سے زیادہ سیجے یہی ہے۔

بعض علاء نے کہا کہ آپ کے بعد سترہ روز عالم دُنیا میں رہ کر اللہ کو

<sup>(</sup>١) مشكوة شريف-١٢

يياري دو كيل؟ حضرت ثبي كريم صلى الله عليه وسلم كي وفات بران كوبهت رخج بوا اورآپ کے بعد جب تک زندہ رہیں بھی ہنتی ندد بھی کئیں ،آنخضرت سلی اللہ مليدوسلم في ان كوخير دى تھى كەمير سابل ميں سب سے مبلے تم كى جھے تے كر ملوگی۔ چنانچے ایسا بی ہوا ان کی وفات کے دفت حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها وجي موجود تحيس وان سے حضرت سيّده فاطمه رضي الله عنها نے قرمايا كه یہ بھے اچھانیس لگنا کے عورت کے جنازے کو عرف أوپر سے ایک كبڑا ڈال كر (مردول کے جنازے کی طرح) لے جاتے ہیں جس سے ہاتھ یاؤں کا پید چل جاتا ہے۔ حضرت اساء رضی الله عنہانے فرمایا کہ میں تم کوالی چیز بتائے دیتی بوں جومیشہ بیں دیکھ کرآئی ہوں ، یہ کہہ کر درخت کی ٹہنیاں منگا کرایک مسہری ے بنادی اور اس پر کیڑا ڈال دیا۔ حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللّه عنہائے اس کو بہت پہند کیا اور حضرت اساماً ہے قرمایا کہ جب میں وفات یا جاؤں تو تم اور علی (رضی الله عنه) مل کر جھے کو مسل دینااور کی کو میرے مسل میں شرکت کرنے کے لئے مت آنے دینا۔ جب وفات ہوگئی تو حضرت عائشہ رضی اللّه عنهاعسل دینے كے لئے آئيں، حضرت اساء رضي اللہ عنها نے ان كوروك ديا، انہوں نے حضرت ابوبكر رضى الله عند ہے شكايت كى، حضرت ابوبكر رضى الله عنه تشريف لائ اور حضرت اسماء رضى الله عنها عد مايا كدا اساء! آنخضرت صلى الله طیہ دسلم کی بیو بول کو آپ کی صاحبز ادی کے پاس جانے سے کیول روکتی ہو؟ المبول نے جواب دیا کدانہوں نے جھے کواس کی وصیت کی ہے۔ حصرت ابوبکر

<sup>(</sup>١) ذكره في أسد الغابة وفي ذلك اقوال آخر ذكرها الحافظ في الإصابة ـ ١٢

رضی الله عند نے فر مایا کرا جھاان کی وصیت پڑھل کرو۔ چنا نچیانہوں نے ایسا ہی کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عندلی معیت میں ان کوشنل دیا، اور کفٹا کرمسیری میں رکھ دیا، حضرت سیّدناعلی رضی اللہ عند نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی

اورا کیک قول میہ بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عند نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے وصیت کی تھی کہ بیس رات کو ہی کو فرن کر دی جاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قبر بیس حضرت سیّد ناعلی رضی اللہ عنداور حضرت سیّد ناعباس رضی اللہ عنداوران کے صاحبز ادیفضل رضی اللہ عنداُ تڑے۔

سیدناعبال رسی الله عنداوران کے صاحبز ادب سی رسی الله عندار ہے۔
کہتے ہیں کہ ان کی وفات سررمضان المبارک بالیے کو ہوئی، اس
وقت ان کی عمر ۲۹ سال تھی اور بعض حضرات نے ۳۰ سال اور بعض نے ۳۵
سال بتائی ہے، بیتمام تفصیل ' اُسدالغابہ' میں کاھی ہے۔
سال بتائی ہے، بیتمام تفصیل ' اُسدالغابہ' میں کاھی ہے۔
سال بتائی ہے، بیتمام تفصیل ' اُسدالغابہ' میں کاھی ہے۔
سال بتائی ہے، بیتمام تفصیل کے متابہ اسلامی عراق میں ا

اگر بیتی مانا جائے کہ حضرت رسول خداصلی اللّه علیه وسلم کی عمر شریف کے ۳۵ ویں برس ان کی ولادت ہوئی تھی تو ۲۹،۲۸ سال کے درمیان ان کی

(۱) حافظ این جمر رحمه الله تعالی الاصاب میں لکھتے ہیں کہ این فتون نے اس کو بعید بھے کر اعتراض کیاہے کہ معفرت اس قال وقت معفرت ابو بکڑے نکاح شی تغییں، ان کو معفرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لل کرفشس ویتا کیونکر دُرست ہوا؟ اور دُومرا اشکال حقی فد ہب کی بنا پر چنی آتا ہے کہ وفات کے بعد شوہر بیوی کوفسس فیس وے سکتا، رکھا قسال فسی الفت اوی العالم سگیریة و بیجوز للمر اقان تغسل زوجها واما هو فلا یفسلها عندنا) ووثوں اشکالوں کا جواب اس طرح ہو سکتا ہے کہ مکن ہے معفرت علی رضی اللہ عندنے پردہ ڈال کر

اشکالوں کا جواب اس حرح ہوسل ہے کہ من ہے مقرب می رسی الا معندے پر دو وال سر حضرت اساء رضی اللہ عنہا کو پائی دیتے جاتے ہوں ادروہ خسل دیتی جاتی ہوں اور انہوں نے کوئی ادر عورت اپنے ساتھ مدد کے لئے بلالی ہو۔ واللہ علم۔ ۱۲ منہ عفااللہ عنہ عر موتى ب جيكذان كاس وفات الصانا جائد اوريكي سيح معلوم موتاب، جنہوں نے ۳۵ برس کی عمریتائی ان کے قول کی بنا پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

کی ولادت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عمر شریف کے ۲۹ویں برس ہونا لازم آ تا ہے، لیکن بیکی کا قول معلوم نہیں ہوا،" الاستیعاب" میں بھی ایک ایساواقعہ

لکھا ہے کہ جس سے ۵ سیرس والے قول کی تر دید ہوتی ہے۔ منداحمر بن عنبل میں حضرت ألم سلمدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ

جس مرض میں حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کی وفات ہوئی میں ان کی تیار داری

كرتى تقى، ايك روز مح موئى تو جھے فرمايا كداے ماں! ميرے لئے عسل كا یانی رکھ دو، چنانچہ میں نے اس کی تعمیل کی، پھر انہوں نے بہت اچھی طرح عشل

كاءاى كے بعد بھے كرے طلب كے كريرے نے كر عدد اللہ نے اس کی بھی تغیل کی اور انہوں نے جھے کیڑے لے کر زیب بن فرمالتے،

بجر جھے سے فرمایا کہ میرابستر ﷺ گھر میں بچھادو، چنانچہ میں نے اس کی بھی تغیل ک ،ای کے بعدوہ قبلہ زُخ ہوکراورا پناہاتھ زخمار کے نیچے رکھ کر لیٹ کئیں اور بھے سے قرمایا کداے ماں! اب میری جان جاتی ہے، میں نے عسل کرایا ہے،

مجھے کوئی نہ کھولے، چنانچہ ای وقت جال بحق ہوگئیں۔حضرت علی رضی اللّہ عنہ ال وقت موجود ندیتے، باہرے تشریف لائے تو میں نے ان کو نجر کردی۔" اُسد

الغابية مين بهي اس واقع كو" تذكر وأمّ سلمة مين ذكركيا ب بيكن علاءاس كوسيح نہیں مانے کردفات ہے پہلے جو شمل کیا تھاای کو کافی سمجھا گیا بلکہ سمجے یہی ہے

كه حضرت على اورحضرت اساء بنت عميس رضى الله عنهمائ بعد وفات عنسل ويا،

عافظ ابن جررصد الله نعالى في بحى "الاصاب" من اى كو بعيد تتليم كيا ہے كه وفات سے يميلے جونسل فرماليا تعالى براكتفا كيا عميا مور

جب تک حضرت فاطمہ رضی اللّہ عنہا زندہ رہیں، حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے دُومرا ٹکائ ٹییں گیا، جب ان کی وفات ہوگئی تو ان ہی کی وصیت کے مطابق ان کی بھائجی حضرت اُمامہ بنت زینب رضی اللّہ عنہا ہے تکاح فرمایا،

هنرت فاطمه رشی الله عنها کے علاوہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تمام اولاد آپ کی موجود گی ہی میں فوت ہوگئ تھی ، پھرآپ کے بحد معنرت فاطمہ رشی الله عنبا بھی جلد ہی آپ سے جاملیں ، رَخِنی اللهُ عَنْهَا وَاَدْضَاهَا۔

واقدی فرمائے بھے کہ ش نے عبدالرحمٰن بن ابی الموالی سے کہا کہ اوگ عیان کرتے ہیں کہ صفرت فاطمہ رمنی اللہ عنہا جنت البقیع میں وفن کی تکمیں ،اس یارے میں آم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت عقیل (بن ابی طالب) کے مکان کے آیک کوشے میں وفن کی گئیں ، ان کی قبر اور رائے کے درمیان سات ہاتھ کا فاصلہ ہے ، دیجنی الله عَنْهَا وَادْ صَاها۔



## فاتمه

## حضرت إبراهيم رضى الله عنه ابن سيّدالبشر سروَ ركونين صلى الله عليه وسلم

سیّد عالم صلی اللّه علیه وسلم کے ایک صاحبزادے معزمت إبرائیم رشی
اللّه عند بیتے ، پیده موت ماریہ قبطیه رضی اللّه عنها کے بطن سے پیدا ہوئے بیتے جو
آنخضرت سلی اللّه علیه وسلم کی باندی تھیں ۔ آبیے بیس جب سیّد عالم صلی اللّه علیه
وسلم نے ملکول اور طلاقوں کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط کلیے، تو ای
سلسلے میں آبیک خطر مقوتس کو بھی کلھا میں عیسائی فد ہب رکھتا تھا اور معراور اسکندریہ کا
بادشاہ تھا، آنخضرت سلی اللّه علیہ وسلم کے والا ناسے کی عبارت بیہ ہے:

بسم الله الرحمان الرحيم، من محمد عبدالله ودسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاتى ادعوك بدعاية الاسلام السلم تسلم يوتك الله أجرك مرتبن فإن توليت فإن عليك إثم القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كنهة سواء بيننا وبينكم اللا نعبد إلا الله ولا نشرك به شبئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن

تولوا فقولوا اشهدوا بأنَّا مسلمون-

ترجمه:- بهم الله الرحن الرحيم

منجانب محمر بن عبدالله ورسولة

بنام مقوتی جوقطیوں کا مردار ہے، طام اس پر جو ہدایت کو مان کے احد معایہ ہے کہ میں تھے کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں ، تو اسلام تبدی اس کی دجہ ہے تو سلامت دیتا ہوں ، تو اسلام تبدی کی دیتا ہوں ، تو اسلام تبدی کی اور اگر تو نے اسلام ہے مند موڈ اتو تھے پر نہ صرف اپنے گناہ کا وبال ہوگا بلکہ تمام تبطی قوم کی گرائی تیرے می سر پڑے گی (اس کے بعد قرآن تبدیلی آئی جمید کی (اس کے بعد قرآن جمید ہے)

اے اہل کتاب! آؤایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تہارے درمیان مسلم ہونے میں برابرہ، بیرکہ بجر اللہ تعالیٰ کے ہم کمی کی عبادت نہ کریں اور اس کے مماتھ کمی کوٹر یک نہ تشہرا کیں اور خدا کو چھوڑ کر ہم میں ہے کوئی کمی کو رَبِ قرار نہ دے، پھرا گروہ لوگ اعراض کریں تو تم کہدوہ کہ ہمارے اس اقرار کے گواہ رہوکہ ہم تو مانے والے ہیں۔ (آل عمران: ۱۲)

اس والا نامے کو لے کر حفرت حاطب بن بلتحد رضی الله عند تاجدار و عالم سلی الله علیہ و کے کر حفرت حاطب بن بلتح کر وعالم سلی الله علیہ و کا صد بن کرروانہ ہوئے اور مقوت کو اسکندر رہے بی کی کرووانہ ہوئے اور مقوتس نے حضرت حاطب رضی الله عنہ کا بہت اعزاز وہ والا نامہ دے دیا ہ مقوتس نے حضرت حاطب رضی الله عنہ کا بہت اعزاز

واکرام کیااوروالانامکھول کر پڑھا،اور پڑھنے کے بعد حفزت حاطب رضی اللہ عنہ ہے کا خد حفزت حاطب رضی اللہ عنہ ہے کا طب ہوکر کہا کہ اگر وہ نبی جی تو کیوں میرے حق میں بدؤ عانہیں کردی جس کے الڑھے بھے پرغلبہ پالیتے ؟ حفزت حاطب نے الزائی جواب دیتے ہوئے فرمایا کرتم (حضرت عینی علیہ الصلاة والسلام کوتو مانے ہی ہو) بتاؤ انہوں نے بی ہو کتا ہوں خلبہ نہ پالیا؟ مقوس نے پھر انہوں نے بھر وہی جواب دیا، جس کی وجہ ہے مقوش دوبارہ یکی سوال کیا، انہوں نے بھر وہی جواب دیا، جس کی وجہ ہے مقوش

خاموش ہوگیا، اس کی خاموثی ہے فائدہ اُٹھاتے ہوئے حضرت حاطب رضی اللہ عندنے سلسلہ تبلیغ جاری کردیا اورخود بخو دیوں کو یا ہوئے:-

انه قد كان قبلك رجل يزعم انه الرب الأعلىٰ فأخذة الله نكال الآخرة والأولىٰ فانتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك

ترجمہ:- بچھ سے پہلے ایک مخص تھا (مینی فرعون) جو اپنے آپ کوسب سے بڑا پر دردگار کہتا تھا، پس اللّٰہ تعالٰی نے اس کو آخرت ادر دُنیا کے عقراب میں پکڑا اور اس سے إِنْقَام لِيا گيا،

(۱) اس وقت الزامی جواب دینے کی ضرورت تھی ورز تحقیق جواب یہ ہے کہ یہ ذیا دارالاسباب ہے، اس میں اللّٰہ کی تشریح اور کو بن دولوں جاری ہیں، پیفیروں کی محنت اور کوشش کے ذریعے جس ہے ان کا اجربے انتہا ہوجائے، اللّٰہ تعالیٰ ہدایت پھیلانا چاہے ہیں اور اسلام آبول کرنے والے کی بھی بیخو بی ہے کہ بجائے اس کے کہ بدد عامیہ راہ پراؓ سے خودد موسی حق حقیجے پراپنے اختیارے اسلام آبول کر لے۔ ۱۲ منہ

لبدا او دومرول ع عرت حاصل كر، ايماند موكه (خداك طرف سے تیری گرفت ہو) اور دومرے تھ سے جرت عاصل کریں۔

بيان كرمتونس في كها كريم ايك وين برقائم بين، اس كوايي اي وين كے ليے بيورك ين جو الل سے موجود ور ين سے مجر ور ال كے جواب يك حضرت حاطب رضی الله تعالی عند نے اور زیادہ جم کر اسلام کی وفوت دی اور

فرالیا کہ ہم تھے کو تیرے وین ے بہتر وین کی طرف واحت دیے ہیں، ماری وجوت الله كے دين كى طرف ہے جس كے سامنے دُومرے دين كى ضرورت

نہیں ہے، بلاشبریہ نی سکی اللّٰہ علیہ وسلم (جن کا قاصد بن کریس آیا ہوں )انہوں نے لوگوں کو اسلام کی وعوت دی توسب سے زیادہ تکلیف سکتیائے برقر ایش مک س کے اور بیودنے سب سے زیادہ وعثمنی پر کمریاندھی اور نصاری سب سے

زیادہ آنس و محبت سے پیش آنے والے ثابت ہوئے (جوجلد سلمان ہو سمحت)۔ سلسلة كلام جاري ركحت جوسئ معفرت حاطب رضي الأعندف فرمايا

ك يسي حصرت موى عليه الصلوة والسلام في حصرت ميسلي عليه الصلوة والسلام كي آمد کی بشارت دی الی ای بشارت حضرت عینی علیه السلام نے حضرت محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي آيد كي دى تنمي وجهم تجھ كودعوت اس طرح ديتے ہيں ہے تو الل توراۃ کو انجیل کی دعوت دیتا ہے، پس جس طرح حضرت موی علیہ

<sup>(</sup>١) مرد كما كدوكي آيت: "لتجدن اشد الناس ... " الآيك فرف إشاره ب-١٢

الصلوّة والسلام اور ان کی لائی ہوئی توریت شریف کوحق مانتے ہوئے مفترت مسلم الرافعال تر مال اور میں ان کی لاگرین کی چھل کی بھی ہوں یہ مواج دیل ہے۔

میسی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی لا کی ہوئی ایجیل کی دعوت دیتے ہوا ی طرح ہم بھی تم کو یکی دعوت و سے بین کہ ساتھ نہوں اور اللّٰہ کی کتابوں کو حق بانے

ہم بھی تم کو یکی وجوت ویتے ہیں کہ سابقہ نبیوں اور اللّٰہ کی کمابوں کو حل الله علی الله الله الله الله الله الل

موے اب اس موجودہ تی فیرسلی الله علیہ وسلم اور اس کی لائی ہوئی کتاب کا اتبات کروں سے قاعدہ رہا ہے کہ جو جی کسی قوم میں آیا وہ قوم اس کی اُمت وجوت ہوگی ،

کروں یا عدہ رہا ہے کہ جو بی ک قوم شی آیا دہ قوم اس ف امت دفوت ہوگا، اوراس کے قرع اس نی کا مانٹا اور ا جاع کرنا ضروری ہوگیا لبندا اب جکہ آؤنے

اس آخری تیفیر (صلی الله علیه وسلم) کا زمانه پالیا توان کا اتباع کراوریه بات یکی است کی ماف کردیات کی ساف کردیتا ضروری ہے کہ ہم جھے کو عیسائی ندیب کے خلاف دُوسرے این پر

ساف کردینا صروری ہے کہ ہم بھے کو عیسانی ند بہ کے خلاف و وسرے دین پر آبادہ نیس کردہے ہیں بلکہ عیسائی ند بہ کی ایک بات پر عمل کرنے کو کہدرہ

یں (اور و وبات سے ہے، کہ) صنرت میسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام نے اپنے بعد وَقَرْمِر

ت خرالزمان کے آنے کی خبر دو بھی اور ان کا نام احمد بنایا تھا، چنانچیوہ تشریف لے آئے ، اب حسب فرماز ، حنفرت میسلی علیہ الصلوۃ والسلام کا اِ تیان کرد۔

کا تھم فرماتے ہیں وہ عمل اور طبیعت کے خلاف نیس ہاور جس چزے تے فرماتے ہیں عمل ووائش کے اعتبارے کرنے کی نیس ہے، بیس نے جمال تک

(۱) حصرت حاطب رضی الله عنه محمد پنتیج سے پہلے متوس کوسیّر عالم صلّی الله علیہ وسلم کے بارے بیس پچومعلومات حاصل جھی الن کی ہنا پر یہ باتھی کیس۔ ۱۲ منہ غوركياس سے يہ مجھاوہ نہ جادوگر ہيں نہ كم كرده راہ ہيں، نه كا أي بين نه كا ذب، ان کے متعلق جومعلومات حاصل ہو کیں ان سے پہتہ چلا کہ وہ غیب کی باتوں کی

خردیے ہیں، بیان کے بی ہونے کی نشانی ہے اور ان کا اِ جا ح کرنے کے سلسلے میں غور کروں گا۔اس کے بعد سیّدِ عالم صلی اللّه علیہ وسلم کے والا نامے کو حقاظت ے رکھنے کے لئے خادم کودے دیا، کا تب کو بلایا جوعر بی جات تھا اور آتخضرت

صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدى مين عبارت ذيل بينيخ كے لي تكھواكى: -بسم الله الرحيان الرحيم، لمحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك، اما بعد ققد قرات كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقمد علمت ان نبيا قد بقي وكنت اظن ان يخرج من الشام وقد اكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم وكسوة واهديت إليك بغلة لتركبها والسلام

ر جد: - شروع الله ك نام سے جو بردامبريان نهايت رحم والا ب، يه خط ب محمر بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم) كے نام مقوض کی جانب سے جو قبطیون کا سردار ہے، تم پر سلام ہو، سلام کے بعد عرض ہے کہ میں نے آپ کا والا نامہ پڑھا اور جو پھے آپ نے ذکرفر مایا ہے اورجس چیز کی آپ نے دعوت دى إلى كوسمجا، مجھے يہلے معلوم تفاكدايك في كى آمد باتى ب، يكن مراخيال تفاكدوه ملك شام ين تحريف لائي ے (جاز می تفریف لانے کا گمان شقا) می نے آپ ك قاصد كا إعزاز وإكرام كيا اوراك كم ساتحدآب كى خدمت شل دو باندیال بدیة (مارید اور برین) بیج ربا ہول جوتوم قبط میں اپناایک مقام رکھتی ہیں، نیز کیڑے بھی بھیج رہاہوں اور ایک فچر بھی آپ کی سواری کے لئے ارسال خدمت ب، والسلام \_

بیتمام تفصیل" مواہب لدنیہ" میں کسی ہے اور اس کے بعد یہ می لکھا

ہے کہ مقوش نے سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ تیجینے پر بس یمی کیا کہ آپ كى تعريف كى اوراين ايك كمتوب كے ساتھ مندرجہ بالا چزيں مدية بھيج ديں،

ألبت اسلام قبول نبيس كيا-

عافظ ابن جر رحمه الله تعالى في"الاصاب" من حفرت مارية ك تذكرے يل لكھا ب كر مقوض نے كيے يك ماريداوران كى بين سرين اور

ہزار مثقال مونا اور بیس تھان کیڑا اور ایک خچر (جے دلدل کہتے تھے) اور ایک كدهاجيء عفير يايعفوركها جاتا تفاادرأيك مرد بوزها جوقصي تفااور ماريكا بحاكى

تفا آنخضرت صلى الله عليه وملم كي خدمت ش حضرت حاطب شخي ما تحد مدية بهيجا

(رائے میں) حضرت حاطب نے حضرت ماریدا دران کی بہن سیرین رضی اللہ

عنها کو اسلام کی ترغیب دی، چنانچه وه مسلمان موکنس، کیلن وه بوے میال مسلمان ندموع بلكه بعديس انبول في سيّدعا لم سلى اللّه عليه وملم يحزمان على حنوراقدى صلى الله عليه وسلم ك صاحرة و عقد حفرت ماريد رضى الله عنها

ے بیدا ہو نے مال کی والات بماہ ذک الحجد معیش مدینہ مؤرد سے بھے دور ا يك يستى مين بهو في (جيمة عالية " كمتبر يته ) حضورا قدى سلى الأعليه وللم الن كي

ولادت سے بہت سرور عوے اور ساتویں روز عقیقہ قربایا اور ان کے بالول کے

مرابر جائدی صدقد کی اور دُودھ بلانے کے لئے حضرت أمّ سیف رضی اللّه عنها كبردكياءان كي شوبرأنصاري تقيجولوباركاكام كرتے تھے۔ (١٠)

حضرت الني رضي الله عنه فرمائے تھے كہ ش نے كئي كوابل وعمال ك

ساتھ رحمت وشفقت كا برتاؤكرتے مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم ، باور كر نہیں دیکھا۔آپ کا صاحبزادہ شیرخوار ایراتیم رسی اللّه عندمدینه منوّرہ ہے ؤور ا یک بستی میں وُودھ پینا تھاء آپ وہاں تشرایف کے جایا کرتے تھے اور ہم آپ

كرساته فوت تحديجن صاحب كى يوى دوده يلانى تحى دولوباركا كام كرت تھے، پیٹی گرم کرنے کی وجہ سے گھر دُھو تیں سے بھر جاتا تھا اور آپ ای دُھو تیں 少可人物到了事的一

(٢) أسدالغابدالاصاب-١٢

(۱) الاصليد ۱۲

(٣) مسلم شريف-١٢

حضرت انس رضي الله عشاى سلسلے كا ايك واقعه سيجى بيان فرماتے تتے

كه أيك مرتبه آتخضرت صلى الله عليه وسلم اينة بيج إبراتيم (رضي الله عنه) كو

و كيف ك لن تشريف لے جلے، ش بھى ساتھ ہوگيا، جب ان صاحب ك

قریب <u>پیچ</u>ے جن کی بیوی صاحبزادہ کو دُود دھ پلاتی تھی تو (ش نے دیکھا) وہ بھٹی

كرم كرد بي إن اور سارا كر وهوعي ع جرا واع بي شل جلدى عد رسول

اللَّه على الله عليدو علم ع آ كم يره هااوران صاحب سي كها كدا الوسيف! ذرا تغمره رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے جي، ميري توجه ولائے ہے

انہوں نے بھٹی دھونکنا چھوڑ دیا، وہاں پھنج کر انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بجے كوستكاكر چيناليا اور (اس وقت ك مناسب بيار وعبت ش) مشيت خداوندى

كروانى (بهت بكر) فرمايا\_(1)

حعرت إبراقيم رضى الله عند الااياما ماه كاعرياكروفات يال

واقدى في ان كى عر ١٨ ماه اور بعض علياء في ١٦ مينية اور ١٨ روز بتا في ب-٢٦ حضرت إبراتيم رضى الله عندكى وفات كے وقت سيدعالم صلى الله عليه

وسلم وہیں موجود تھے،ان کے آخری سائس جاری تھے کہ سید عالم صلی اللّہ علیہ وسلم كى آئلھول سے آنسو جارى موسكے ،اى وقت حضرت عبدالرحن بن عوف رضى

الله عنه بھی حاضر تھے، انہوں نے انخضرت صلی الله عليه وسلم كى مبارك آنكھول ے آنسوجاری ہونے کو تعجب ے دیکھااور ان کے دِل میں خیال آیا کہ اوّل تو

(١) سلمريف ١٣١ (٢) شرع مسلم للنووقي-١٢

السالقاب

آپ روئے ہے منع فرماتے ہیں اور پول بھی آپ مقرّب الٰہی ہیں، آپ کو دُنیا
کی نعت چلے جانے پر روٹا کیوں آیا (بیسوچ کر) سوال کیا کہ یا رسول اللہ!
آپ بھی روتے ہیں؟ آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ اے عوف کے بیخ ! (بیآ تھوں ہے آنسوآ جانا نہ بے مبری ہے نہ شخ ہے نہ تبجب کرنے کی چیز ہے بلکہ فطری طور پر جو اِنسان کے ول میں رحمت اور شفقت اللہ تعالی نے رکھی ہے بلکہ فطری طور پر جو اِنسان کے ول میں رحمت اور شفقت اللہ تعالی نے رکھی ہے بلکہ فطری طور پر جو اِنسان کے ول میں رحمت اور شفقت اللہ تعالی نے رکھی ہے اور دو بارہ رونے گے اور یوں فرمایا:۔

ان العين تنمع والقلب يحزن ولا نقول إلَّا ما يرضى ربنا وإنَّا بفر اقك يا إبر اهيم لمحز ونون-رجمہ: - بے شک آتھوں میں آنو ہیں اور ول میں رج ہے اور زبان سے ہم کوئی الی بات نہیں کہتے جواللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو، ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا زب راضی ہو، اور تیری جدائی سے اے إيرائيم! الم كور يكي-پھرای وقت حضرت إبراہیم رضی اللّٰہ عنہ کی وفات ہوگئی ،ان کی وفات پرستیه عالم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بیرا بچید دُودھ پینے کے زمانے میں دُنیا ے رُخصت ہوگیا ہے اور یقین جانو اس کے لئے (الله تعالی کی طرف ہے دُودھ پلانے والیاں مقرّر ( کی گئیں )جو جنت میں دُودھ پلا کراس مدّت کو بورا كريس كى جودُوده بالنان كى موتى ب\_(١) 11- 35 (1) رسول الأصلى الأرملي وسلم كى صاحزا ديات

مدت رضاعت كي يحيل كرانے كے لئے الله تعالى كى طرف سے اس

يج اوراس كے والد كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى عزّت افزالى كے لئے خصوصى

طور يردودُ وده بلائے واليال مقررك كئيس اوراس يكيكودُ نيا يرخصت ہوتے

ي جنت من يميج ديا كيار" قال في شرح المواهب وقدم الخبر (في قوله ان له ظائرين) إشارة إلى اختصاص طذا الحكم ...إلغر

وفات کے بعد سیدعالم ملی الله علیه وسلم نے اپنے بیچے کی ثمانہ جناز ہ خود

یڑھائی اور جنت البقیع میں حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس

د فن فر مایا۔ حضرت فصل بن عباس رضی الله عنهمائے ان کو مسل دیا تھا اور قبر میں

ر کھنے کے لئے حضرت فضل اور اُسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنبم اُر ہے۔سید

عالم صلى الله عليه وسلم قبر كے كنارے تشريف فرما رہے، وفن كے بعد قبريرياني

چیزک دیا گیا اور پہیان کے لئے چند شکریزے قبر پر د کھ دیے گئے ،سب ہے

يبليان عي ك قبريرياني حجيز كا كيا- (")

جالمیت کے زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ کی بوے آ دی کے پیدا ہونے ماوفات یانے کی وجہ سے جا ندسورج گرئن ہوتے ہیں،جس دون حضرت

إبراتيم رضى الله تعالى عنه كي وفات موكى تؤسورج كرجن موكميا، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے محابہ کرام رضی الله عنہم کو دورکعت نماز بوی کمی پڑھائی ، پھر جب گر ہن جھم ہوگیا تو حاضرین سے فرمایا کہ جا ندسورج اللّٰہ کی نثانیوں میں سے دو

(۱) شرح تووى على العسلم-۱۲

(۲) أسد الغابة، مشكواة شريف-١٢

(١) نساني شريف وأسد الغاب ١٣

نشانیاں ہیں، ان کے (گربمن کے ) ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرائے ہیں اور لیقین جانو کہ ان کا گربمن کسی کے مرینے اور پیدا ہونے کی وجہ سے نہیر موتا، جب ایسا موقع آئے تو نماز ہیں مشغول ہوجا دَ اور اس حالت کے دُور

یں ایسا موقع آئے تو نماز میں مشغول ہوجاؤ اور اس حالت کے دُور ہونے تک نماز میں مشغول رہو۔ (۱) ہونے تک نماز میں مشغول رہو۔

هنرت ماریدر رضی الله عنها اپنے بیچے کی وفات کے بعد برسوں زندہ
رہیں، حضور الدی سلی الله علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه
(بیت المال ہے) ان کا فرج آٹھاتے ہے ، ان کے بعد حضرت عمر رضی الله عنه
فرجی اپنے زبانہ خلافت میں بیہ سلسلہ جاری رکھا، حتی کہ محرم سلاج میں
حضرت مارید رضی الله تعالی عنها نے وفات پائی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
فاز جنازہ پڑھائی اور جنت البھیج میں ڈن کی گئیں، کوچسی الله تعالی عنها کیا اور

## فائده

حضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى كى طرف س الله تعالى كى طرف س الله تعالى عليه وسلم الله تعالى كالمرف س الله تعلىم دي، چنانچة ب كى اور قول س برطرح كى تعليم دي، چنانچة ب كا در تدكى بين برطرح كے حالات بيش آئے جو أمت كے لئے نمونہ بين اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے حالات اور إرشادات س أمت كو برشعبة

<sup>(</sup>r) الاصابـ ا

وعد كى يس عمل كرنے كے لئے سبق ملتا ہے۔ حضرت إيرا بيم رضى الله تعالى عند

ك دافع الكول يحيد الن عن بهت سادكام وآداب ملتي إلى-

بجول کو چومنا، چمنانا، بیار کرنا، دین داری کے ظاف میں ہے بلک ستید

عالم صلى الله عليه وسلم كى سنت ب، اين اولا دى خيرخبر اورد كيد بحال كے لئے ان

ك ياس أناجانا بحى مين وين دارى ب-

بچوں کواُن کی مال کے علاوہ غیر مورت ہے ؤودھ پلوا تاؤرست ہے۔ يبيى معلوم مواكدا كايرك ساته خدام كاجانا بلكه موقع كمناسبان

ے آ کے بی کران کے بیٹے اُٹھے اور آرام کا اِنظام کردینامتحب ہے۔

ا يَيْ آل اولا ديا عزيز قريب كي وفات يرول كارنجيده مونا اورآ نسوول

كا آجانا خلاف شريب بيس ب بكس تخضرت صلى الله تعالى عليه وملم كى سنت

ب- مُلْ على قارى رحمة الله عليه فرمات جي كديد حالت اللي كمال حضرات ك

بزد یک ان مشار فی کے حالات سے بہتر اور المل ہے جن کے حالات کے بارے میں منتول ہے کہائی اولاد کی وفات پر ہنے۔

البنة بيناؤرست اور خلاف شريعت بككى كوفات يان يرزبان

ے ایے کلمات نکالے جو کفریہ کلمات ہوں اور جن سے اللَّه تعالى پر اعتراض ہوتا ہو۔ رہنج اور تکلیف کے موقع پر بھی إنسان اللّٰہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس وقت

بھی اس کو اُحکام شرایت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج کل بہت ہے مرد اور عورتیں مصیبت کے دفت اینے آپ کو بے خود سمجھ کر کفریہ کلمات زبان ہے

نكالت إن اوركيزے بحارت بين اورزورزور سروت بين-

عی الله طیروسلم ک ساجزادیات میرعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حدیث شریف میں ہے کہ آئے تضرب سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے

ليس منَّا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى يسمعوى الجاهلية- راوه الشيخان وفي رواية لمسلم مرفوعًا؛ انا برى؛ مبن حلق وصلق وخرق-آجہ:-وہ بھی سے ایس جو (ری و کم کے موقع یر) مد یے اور کریان محارے اور جابلیت کی دُبائی دے۔ دُوسری روایت یس ب كرآب فرمایا: س اس يرى بول جو (رفي وم عن) بال معدات يا جلاكر روع اوركرك میازے۔ (مقلوۃ شریف) الحمدالله بنات طابرات بلكمتمام اولاو امجاد ك ضرورى أحوال عمل ہو گئے،ابال رمالے کوخم کرتا ہول، ناظرین سے درخواست ہے کہ فقر حقر کواوراس کے اساتذہ اور والدین کوائی دُعادَن میں ضرور یا دفر مائیں۔

اللُّهم اجعلنا متبعين لسنَّة نبيَّنا صلى الله عليه وسلم ومهتدين بهديه واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا واجعلنا مفلحين برحمتك يا ادحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه اجمعين

عإليس حديثين جن کا زیادہ ترتعلق عورتوں ہے ہے

معلم إنسانيت حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: -فر مایا کہ جب بندہ نے تکاح کرلیا تو نصف دین کامل برلیا، اب اس کو

جائے کہ باتی نصف میں خداے ڈرے۔

فرمایا کہ جب کوئی دین دار اور خوش طلق تمہارے یہاں نکاح کا پیام

بيعيج تواس ا تكاح كردو، ورنهزين من فتنه اور بردا فساد موكا (تند)

فرمایا کہ تین شخصوں کی مدوخدا کے ذہے ہے ا: وہ غلام مکاتب جس کی نیت ادا لیکی کی ہو، ۲: وہ نکاح کرنے دالاجس کی نیت یاک دائن رہنے کی ہو،

٣: الله كى راه ميں جہاد كرنے والا۔ (الشأ)

٣- فرمايا كه جار چزي د كيه كرعورت ع فكاح كيا جاتا ہے، ا:مال،

(١) مكاتب ده غلام جس كا آق تخصوص رقم في كرآزادكر في كاوعده كرا لـ ١٢

٢: خانداني برواكي، ٣: خويصورتي، ١٠: دين داري، ليس تم دين دار ورت حاصل كريكامياب بنو- (يخارى وسلم)

٥- فرمایا که جب بھی کوئی غیرمرد کی عورت کے ساتھ تنبائی میں ہوتا ہے تو وہاں ضرور تیسراشیطان (میمی) ہوتا ہے۔

۲- فرمایا کہ میری جانب سے عورتوں کے ساتھ بھلائی سے بیش آنے کی

2- فرمایا کہ عورت فیرھی کیلی سے پیدا ہوئی ہے، کی طرح سیدھی نہیں ہوسکتی،اس کی بچی کے ہوتے ہوئے ہی اس سے نفع حاصل کر سکتے ہو،اگراس کو سیدهی کرنے لگو کے تو تو ژدو کے اورغورت کا تو ژناطلاق دے دینا ہے۔ (مسلم) ۸ - فرمایا کداین عورت کوغلام کی طرح ندمارو ( کیونکد ) آفرشام کواس کے

(مقلوة) ٩- فرمایا که بلاشبه کامل ایمان والے مؤمن وه بھی بیں جوخوش خلق بیں اور

ایی پویوں کے ساتھ زی کا برتاؤر کے ہیں۔ (زندی) ا- فرمایا که جس کویه چار چیزین ال کئیں اس کوؤنیاو آخرے کی بھلائی ال گئی،

ا: شکرگزار دِل، ۲: الله کی یاد میں مشغول رہنے والی زبان، ۳: مصیبت پرصبر كرنے والا بدن ، ٣٠: امانت واربيوي جوايے نفس اور شو ہركے مال ميں خيانت (مقلوق).

اا- فرمایا که طلاق سے زیادہ بغض والی کوئی چیز خدانے زمین پر بیدانہیں (مقلوة)

 المرايا كدكوكي شخص الني بمائى كى منتقى يرمنكنى ندكر، يبال تك كدوه لكان كرك يا چيوزد --(ایشا) ال- قرمایا کدو وقص ملعون بجوایی عورت ساخلام کرے۔(احمر،ابوداؤد) ۱۳۰۰ فرمایا که جس کی دو بیویال ہوں اور وہ ان دونوں میں برابری نہ کرتا ہوتو قیامت کروزای حال س آع کا کرای کانک پہاوگراہواہوگا۔ (زندی) ۵ا- فرمایا که جب مردایتی بیوی کوایے بستریر بلائے اور دہ ندآئے جس کی وجہ سے مرد ناراضکی میں رات گزار ہے تو میج تک عورت برفر شنے لعنت کرتے (مَقَاوَة) ١٦- فرمايا كه جوعورت ايينشو بركورانني چيور كرمرے وہ جنت ميں داخل (مَقَالُونَ) ا خرمایا کہ جب عورت یا ی وقت کی نماز پڑھے اور روزے رمضان کے ر کھے ادرائی عصمت محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔ (العِنا) ١٨- فرمايا كدجب مرداين حاجت كے لئے بيوى كوبلائ و آجائ اگرجه تؤريركام كردى مو-(527) 10- فرمایا کدوہ تحض ہم میں سے تبیل ہے جو کسی عورت کواس کے شوہر کے الناف یا غلام کواس کے آتا کے خلاف پھڑ کائے۔ (" E ) ۲- فرمایا که کوئی عورت شو ہرکی اجازت کے بغیر ( نظلی ) روزے ندر کھے لەشۋىر كىرى يو-(1/20186)

٢١- فرمايا كرتين مخصول كى نه نماز قبول موتى ب، ندان كى كوئى فيكى أو پر جاتى ب، ا: بحا گا ہوا غلام جب تک واپس آ کرائے آتا کے ہاتھ میں ہاتھ ندرے وے، ۲:وہ مورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، ۳:نشہ پی کر بے ہوش موجائے والاجب تک موش میں نہ آئے۔ (مکلوۃ)

٢٢- فرمايا كه جوعورت بغير بحبوري كاييخ شوبر عطلاق كاسوال كرے ال پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔

٢٣- فرمايا (ايك موال كرجواب ميس) كدبهتر كورت وه بجواي مردكو خوش کرے جب مرداس کی طرف دیکھے اور جب مرد حکم کرے تو کہا مانے اور ا پی جان کے بارے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے (لیمنی غیرے آگھ نہ ملائے اور دل ندلگائے) اور شوہر کے مال میں اس کی مرضی کے خلاف تصرف نہ (35/34)

۲۴- فرمایا که جوشخص مقد در بوتے ہوئے عمدہ کپڑے تواضعاً نہ پہنے، خداای كوكرامت كاجوز ايهنائ كااورجو مخض الله كے لئے نكاح كرے خدااس كوشاہى \_82 czt (مخلوة)

 ۲۵ - فرمایا که خدا کی لعنت ہے ان مردوں پر جو کورتوں کے مشابہ بنیں اور خدا کی لعنت ہے ان عورتوں پر جومردوں کے مشابہ بنیں۔ (مظلوة)

۲۷- فرمایا کدمردول کی خوشبوایی ہوجس کا رنگ نظر ندآ سے اور خوشبوآ نے اور عورتول کی خوشبوالی ہوجس کارنگ نظرآئے اور خوشبو کم آئے۔ re فرمایا کے شراب میں سارے گناہ موجود ہیں اورعور تیں شیطان کے جال ہیں اور دُنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔

٢٨- فرمايا كديس في جنت يس نظر ذالى تؤ ديكما كداكش غريب ين اور

دوزخ ش نظر دُالى توديكها كماس مين اكثر عورتين بين - (مقلوة)

۲۹ فرمایا کداے موراق صدق کیا کرواگر چے زیوری سے دو کیونکہ قیامت

کےدن دوز جیس اکثرتم بی ہوگی۔ ( = )( = )

· ۳- فرمایا که ورت چیسی بوئی چیز ب جب با برنگلتی ہے توشیطان اس کو تکنے

((527) ا - فرمایا کہ عورتوں کی مکاریوں سے بچو، کیونکہ بلاشیہ بنی اسرائیل میں

سب سے پہلافتذ عورتوں میں کھڑ اہوا۔ ( سَقَانُونَ )

٣٢- فرمايا كدكوئي مؤمن اين مؤمن بيوى عيفض ندر كھے، كيونكه اگراس

كى ايك خصلت ناپىند جوگى تو ۋوسرى پىند آجائے گى۔ (اینا) ٣٣- فرمايا كدجس في اس عورت كوسلى دى جس كا بجدجا تار با وواس كوجنت

يس چادري پنجائي جائيس گي۔ (اينا)

٣٣- فرمايا كدائ فورت يرخد العنت كرع جو (كى كرفير) زور اور میان کر کروے اورائ مورت پر جوائ کارونائے۔ (ایشا)

٣٥- فرمايا كما عورتو! "سُبْحَانَ اللهِ لا إله إلَّا اللهُ" اور "سُبْحَانَ

الْسَلِيكِ الْقُدُّوسِ" كاوردر كحواور الكيول يريرُ هاكرو، كيونكدا تكليول معلوم

کیا جائے گا اور ان کوزبان دی جائے گی اور خدا کی یاد سے عاقل نہ ہوجا ہورت

رحمت خداوندی ہے بھلاوی جاؤگی۔ (((1)

۲۶- فرمایا که خبردارا تم سب کے سب نگهبان جو، اور سب سے اپنی اپنی اپنی رفیت کا سوال ہوگا، صاحب اقتدار عوام کا نگنہبان ہاں سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا، اور مردا ہے گھر والوں کا نگہبان ہاں سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولا دکی نگہبان ہاں ہے شوہر کے گھر اور اس کی اولا دکی نگہبان ہاں سے شوہر کے مال واولا دکا سوال ہوگا، اور غلام اپنے آ قا کے مال کا نگہبان ہاں ہا تی رعیت اس کے مال کا نگہبان ہوا ورسب سے اپنی اپنی رعیت کا سوال ہوگا، خبر دار اتم سب نگہبان ہوا ورسب سے اپنی اپنی رعیت کا سوال ہوگا، خبر دار اتم سب نگہبان ہوا ورسب سے اپنی اپنی رعیت کا سوال ہوگا۔

۳۷- فرمایا که جوعورت خوشبو لگا کر مردول پر گزرے تا که اس کی خوشبو سوگھیں توالی عورت زنا کارہے، پھرفر مایا که برآ کھی زنا کارہے (لیعنی نامخرتم مرد یاعورت کود کھنا بھی زناہے)۔ ۳۸- فرمایا که دوگردہ دوزخی مول عے جن کو میں نے نہیں دیکھاہے، یعنی

ا بھی وہ موجود نہیں ہوئے ، اوّل وہ لوگ جو بیلوں کی وُموں کی طرح کوڑے نئے پھریں گے اوران سے لوگوں کو ماریں گے ، وُوسرے وہ محور تیں جو کپڑے پہنے ہوں گی (مگر) نظی ہوں گی ، مردوں کوا بٹی طرف مائل کریں گی اور خود

<sup>(</sup>١) جوچيز كى كى مرانى يى دى جائے ولى بن اساس مخفى كارميت كتے بين-

<sup>(</sup>۲) کپڑے پہنے ہوئے گل ہونے کی کی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کپڑے ہاریک ہوں جن ہے بدن نظرا آئے، دُومرے یہ کہ جست لباس ہوجو بدن کی ساخت کو ظاہر کرتا ہو، تیسرے

یہ کہ لباس اس قدر کم ہوجو پورے بدن کو ند دُ حکتا ہو، جیسے آج کل کی عورتیں صرف فراک

یکن کر رہتی ہیں اور لا کیوں کو اکثر پہنایا جاتا ہے جس کے پنچے پاجام نہیں ہوتا لبذا چڈ لباں
اور ساری پائیس سب و کیستے ہیں، العیاد باللہ۔

ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر أونٹوں کے جھکے ہوئے کو ہانوں کی طرح ہوں گا اوراس کی خوشہو تک نہ طرح ہوں گی اوراس کی خوشہو تک نہ سوتھ میں گی۔

موٹھیں گی۔

۱۳۹ فرمایا کہ جو کچھ تو اپنے آپ کو کھلائے وہ صدقہ ہاور جو اپنی اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے اور جو اپنی اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے۔

کھلائے وہ صدقہ ہے۔ ۲۰۰ - فرمایا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اس مورت کی طرف (نظرِ رصت ہے) نہ و کھے گاجوا بے شوہر کی شکر گز ارنہیں حالانکہ اس کی مختاج رہتی ہے۔ (نسائی)



## ضروری مسئلے متعلقہ لباس اورزیور

لباس تن ڈھکنے کی چیز ہے اور اس فا کدے کے علاوہ سردی گری کا بچاؤ جمی لباس ہے ہوتا ہے، دین اسلام نے خوبصورت لباس پہننے کی اجازت دی ہے، گرای صد تک اجازت ہے جبکہ فضول خربی نہ ہواور از اوااور دکھاوامقصود نہ ہواور غیر قو موں کا لباس نہ ہو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حصرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیواور صدقہ کرواور پہنو جب تک کہ فضول خربی اور خود پسندی (یعنی مزاج میں بڑائی) نہ آئے، آئ کل مسلمان مورتوں نے لباس پہننے کے بارے میں کئی خرابیاں پیدا کرلی ہیں، ہم ان پر تعبیہ عورتوں نے لباس پہننے کے بارے میں کئی خرابیاں پیدا کرلی ہیں، ہم ان پر تعبیہ کے درتے ہیں۔

ایک خرابی میرے کہ باریک کپڑے پہنتی ہیں، باریک کپڑا جس سے بدن نظراً کے اس کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہیں۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جینجی ایک مرتبدان کے پاس آئیں، ان کی اوڑھنی باریک تھی، حضرت

(1) 超過 (1)

عائش فے وہ اور حنی مجاز والی اور این یاس سے موفے کیزے کی اور حنی

(مَقَلَوْة شريف)

حضرت رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كه دوز فيول ك

دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جن کویس نے نبیس دیکھا ہے ( کیونکہ ابھی وہ پیدا

نہیں ہوئے ہیں) ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی ڈموں کی طرح (لیے لے) کوڑے گئے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے۔ دُوسرا گردہ

اليي ورتول كاپيدا موكاجوكيرے يہنے موئے بھي تنگي مول كى (غيرمردول كو) اين طرف مائل کریں گی اورخود بھی (ان کی طرف) مائل ہوں گی ،ان کے سراُونٹوں

ک جھی ہوئی کمرول کی طرح ہول گے، بیعورتیں نہ جنت میں داخل ہول گی نہ جنت کی خوشبوسونگھیں گا۔ ویکھوکیسی سخت وعید ہے کہالی عورتیں جنت کی خوشبو

بھی نہ سونگھ سکیس گی، جنت میں جانے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ کیڑا پہنے ہوئے ننگا

ہونے کی کی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ کیڑے باریک ہوں اور دوسری صورت ہیہے کہ تھوڑا سا کپڑا پہن لیں اورجم کا بہت سا حصہ کھلا رہے، جیے

قراک پیمن کر بازارول میں چلی جاتی ہیں اور سراور بائٹییں اور منداور پیڈلی سب مملى رہتی ہیں،اللہ بجائے ایسے لباس ہے۔

دُوسرى خرالى بدى كە كافرغورتول كى قل أتارتى بىن، جولباس عيسانى لیڈیاں یاسینما میں کام کرنے والی ایکٹرز پہنتی ہیں وہی خود پہننے لگ جاتی ہیں۔ یادر کھو! وُوسری قوسول کا لباس پہننا سخت گناہ ہے، اِرشاد فرمایا رسول

(١) مَكُلُوة شريفِ ١٢

الله صلى الله عليه وسلم نے كه جس نے كئى قوم كى طرح اپنا حال بنايا وہ أن بى ميں

تيسري خرابي سيب كه نام اور نمود اور برائي جمانے اور اين مال داري

ظاہر کرنے کے لئے اچھا چھالیاس پہنی ہیں، نام و تمود کری چیز ہے، ارشادفر مایا حصرت رسول متيول صلى الله تعالى عليه وسلم في كدجس في ونيا مين نام ہونے

کے لئے کیڑا پہنا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کالباس پہنا کیں گئے۔ چو کی خرالی یہ ہے کہ بلاضرورت کیڑے بنائی رہتی ہیں، قیشن والے

نے ہے ڈیزائن نکالتے رہے ہیں، جہاں کی عورت کو دیکھا کہ بنی وضع کا کیڑا

يہنے ہوئے ہے، بس اب شوہر كے سر ہوجا كيں كى، أدحار قرض كر كے جيے بھى ہو،اس متم کالباس بنادے، یہ فضول خرچی اور شوہر کے ستانے کی باتین ہیں،جسم چھیانے کے لئے اور سردی گری سے بینے کے لئے شرع کے مطابق لباس پہنو،

دو تمن جوڑے ہوں ای پرلس کرو، بلاضرورت شوہرکولوہ کے بینے چیوا ٹائری بات اور بخت عیب ب، چربیم معیب بھی ہے کہ اگر چہ کئی جوڑے رکھے ہیں مگر

ملنے جلنے کے لئے ہرموقع پر نیاجوڑا پہننا ضروری جھتی ہیں، پی خیال ہوتا ہے کہ و کھنے والی عورتیں کہیں گی کہاس کے پاس بس یمی تین جار جوڑے ہیں،ان ہی کو بار بار پین کرآ جاتی ہے، صرف ناک اُو چی کرنے اور بڑائی جمانے کے لئے شو ہر کوستاتی ہیں اور نقاضا ہے کہ اور کیڑے بنادے واگراس نے خیال نہ کیا توجو

رویداس نے کسی بخت ضرورت کے لئے پاکسی کا قرض ویے کے لئے رکھا تھا 17\_(20 (r) (۱) المينا\_۱۲

چکے سے نکال کر کیڑا خرید لیا، اب شوہر پریشان ہوتا ہے، جس کا قرض تھا اس کے سامنے ذکیل ہوتا ہے یا اور کسی بوی پریشائی میں پڑجا تا ہے، خردار! ایسا مت کیا کرو۔

3

برقع سرے پاؤں تک جسم چھپانے کے لئے بہترین چیز ہے، گراب ایسابرقع بنے لگا ہے کہ اس پر بیل ہوئے بنائے ہوتے ہیں، جس کا مطلب میہ ہوا

که جوندد کھے وہ بھی دیکھے، کچھ تو کسی کا خیال جاری طرف آوے۔ توبا توبا پردہ کیا ہوانظر کھینچنے والا کیڑائن گیا۔ اور بہت می عور تیں ایسا اُونچا برقع بہنتی ہیں

کے شلوار یا ساڑھی جو بیڈلیوں پر ہوتی ہے سب کونظر آتی ہادر پاول بھی دیکھتے ہیں، ایسا برقع مت پہنو، خوب نیچا برقع پہنو۔ اور بہت ی عور تیں برقع کے اندر

ہیں، ایسابرے مت پہنو، حوب بیچابرے پہنو۔ ادر بہت کی حوریمی بری سے اعدر ہے دو پٹے کا پچھ حصہ باہر کو افکا دیتی ہیں، یہ بھی پُر کی حرکت ہے، وہ کیا پر دہ ہوا

جس سے غیر کی نظرا پی طرف متوجہ ہوئی۔ ساڑھی اگر پہنوتو اتن نیچی پہنو کہ پنڈ لیاں اور شخنے چھے رہیں اور پوری آسٹین کا گر تایا قیص پہن کر جوا تنالسا ہوکہ پیٹ اور کمرنہ کھلے، اُوپر سے ساڑھی پہن لو، ہیٹ اور کمر کا سخت پروہ ہے، اپنے

سکے بھائی اور باپ ہے بھی ان دونوں کو چھپاؤ۔

زيور

عورتوں کوزیور پہننا جائز ہے لیکن زیادہ نہ پہننا بہتر ہے، جس نے ڈنیا میں نہ پہناای کوآ فرے میں بہت ملے گا۔ مسئلہ: - بیجنے والا زیور پہنا اُرست نہیں، اور چھوٹی لڑکی کو پہنا نا بھی اُرست نہیں، جیسے جھا نجن وغیرہ - حضرت عائشرضی اللّٰہ تعالیٰ عنها جو حضرت رسولِ مقبول صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان کے پاس ایک عورت آئی

رسول مقبول سلی الله تعالی علیه وسلم کی بیوی سیس، ان کے پاس ایک عورت آلی ایک بڑی کو لے کر، اس بڑی نے بیختے والا زاور پین رکھا تھا، حضرت عاکشہ رضی الله تعالی عنهانے فرمایا: اس بچی کومیرے پاس ہرگز ندلانا، جب تک کداس کا میہ

زیور کاٹ کرعلیحدہ نہ کردو، میں نے رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے سناہے کہ جس گھر میں بہنے والے گھونگھر وہوں ،اس میں فریشتے داخل نہیں ہوتے۔ (۱)

مسئلہ: - چائدی سونے کے علاوہ کمی دُوسری چیز کا زیور پہننا بھی دُرست ہے، جیسے پیٹل، گلٹ، رولڈ گولڈ کا زیور، مگر انگوشی سونے چائدی کے علاوہ کمی دُوسری چیز کی دُرست نہیں، اور مردول کوصرف چائدی کی انگوشی پہننا

جائز نے ''کسی اور چیز کی جائز نہیں جاہے سونا ہو یا اور کوئی دھات ہو۔ مسئلہ: - جو چیزیں مردوں کو پہننا جائز نہیں، نابالغ لڑکوں کو پہنانا بھی جائز نہیں اڑکوں کورلیٹمی کیٹر ایا کان میں بالی ٹند ایا گلے میں بنسلی ڈالنایا جاندی کا

تعویذ بنانا بیرسب ناجائز ہے۔ مسکلہ:- چاندی سونے کے برتن میں کھانا پینا یا چاندی سونے کے پہنچے سے کھانا یا ان سے ہے ہوئے خلال ہے دانت صاف کرنا جائز جیس ہے۔

مسكلة: - سونے جاندي كى سرمدوانى ياسلاكى سے سرمدلگانا يا ان كى

<sup>(</sup>١) مَكَلُوْةَ شَرِيفٍ \_ ١٢

<sup>17-31</sup>を上北上のといりです(r)

یالی سے تیل لگانا یا ایسے آ کینے میں مندد کھنا جس کا فریم سونے یا جاندی کا ہو، یہ سب ناجائز ہے ،مردوں اورعور توں سب کا ایک حکم ہے۔

متنبیہ: -زیور پہن کر دکھاوا کرنا اور بڑائی جآنا بخت گناہ ہے، بہت ی

عورتیں زیور یکن کرتر کیبوں سے اپناز بورظا ہر کرتی ہیں، گری لگنے کے بہائے ے گلے کا باراور کا نوں کے بندے وکھاتی ہیں ،کوئی نہ یو چھے تو طرح طرح کی

باتیں چھیڑ کراینے بُندول کی قیت اور ڈیزائن کا انو کھا ہونا ظاہر کرتی ہیں اور

مال داري كى برائي جمّاتي ہيں، يہ خت گناه ہے۔ حديث شريف ين بكر حضرت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم في

عورتوں سے فرمایا کہتم جاندی کے زبورے گزار ہیں رعتی ہو؟ (پھرفرمایا ک) جوعورت تم میں سے سونے کازیور یکن کر (برائی جمانے کے لئے ) دکھائے گی تو اس كى وجد اس كوعذاب دياجائكا (مفكلوة شريف)

اللَّهُمُ احْفَظْنَا، آمِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

برَحْمَتِكُ يَا أَدْحَمَ الرَّاحِينَ

## حُقوق الوالدين

حَضرت مُولانامُفتى مُحَمِّمُ عاشِق البي بُلندشَهرى







حَضرت مُولاتامُفتى مُحِدّعاشِق الهي بُلندشَرِي



اِخَارَةُ الْمُعِنَا لِفَيْ الْمُؤْلِيْفِيَّا

## أمت مسلمكي مأتين

حَضرت مُولانامُفتى مُحِدّعاشِق الهي بُلندشِرِيّ



اِذَا لَوْ الْحَيْدُ الْحِيْدُ الْحِ









(Quranic Studies Publishers)

是更多的主要是人物。但是是是是

www.maktabamnarifulquran.com